



پیرطریقت یادگاراسلاف رست مولانامفتی محمود الحسن شاه صاحب سعودی دامت نونهم العالیه کنادد نظبات کامجور

ظیفهٔ جاذبیت پر طریقت شخی است کخ معرت مولانا خلیفه غلام رسول صاحب نورالله مرقده معرت مولانا خلیفه غلام رسول صاحب نورالله مرقده

وَ مُنْكُلِنَهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

www.besturdubooks.net

# خطبات مسعودي



پیرطریقت یادگاراسلاف حضرت مولا نامفتی محمود الحسن شاه صاحب مسعودی دامت فیوشهم العالیه کے نادر خطبات کا مجموعه خلیفه مجازیبیت بیرطریقت شخ المشائخ جعزرت مولا ناخلیفه غلام رسول صاحب نورالله مرقده

ناشر: مكتبه سيدنا ابوهررية كلبرك، غرناطه مظفر آباد

لعل ماره، دريره اساعيل خان

#### جمله حقوق بحق ناشر محفوظ ہیں

## ملے کے پتے

جامعه سیدنا ابوهریرهٔ بمحلّه صادق آبادگلبرگ غرنا طه مظفرآباد رابطهٔ نمبر 0<u>314-9666205</u>

دارالعلوم ہزارہ جامعہ مسجدالیاسی ،نوال شہرا یبٹ آباد رابطہ نمبر 9820472

#### بذربعہ ڈاک منگوانے کے لئے

0321-9834142 0314-9666205, 0322-5067706

# ﴿ فهرستِ بيانات ﴾

| صفحتمبر | بيانات                                 | نمبرشار |
|---------|----------------------------------------|---------|
| 07      | دستار بندی، د بول مری                  | 1       |
| 41      | أكرهى حبيب الله بعداز نماز مغرب        | 2       |
| 52      | کھنہ پُل، راوالپنڈی                    | 3       |
| 80      | مدر سه عبدالله بن مسعودٌ، هری پور      | 4       |
| 113     | قُبامسجدنوا <u>ں</u> شهر، دستار بندی   | 5       |
| 140     | سَنی بینک، مری (یوم والدین)            | 6       |
| 166     | سائنس ما ول كالجي، مظفرآباد (رمضان)    | 7       |
| 184     | پی ایم ہاؤس، مظفرآ باد                 | 8       |
| 206     | أقراء روضعة الأطفال                    | 9       |
| 224     | شوكت لائن بعداز نما زِعشاء، مظفراً بإد | 10      |
| 240     | شوكت لائن غلام مصطفى ہاؤس، مظفرآ باد   | 11      |

### بسم الله الرحمن الرحيم پيش لفظ

پیر طریقت، رہبر شریعت، یا دگارِ اسلاف حضرت مولا نامفتی محمود الحن شاہ صاحب مسعودی دامت فیوضہم العالیہ عصرِ حاضری اُن شخصیات میں سے ہیں جن کود کیھ کر این اسلاف کی یا د تازہ ہو جاتی ہے، بلاشبہ اس پُرفتن دور میں حضرتِ والا شریعت و طریقت کی ایک جامع ہستی ہیں۔ ایک طرف جہاں اُنکے در د بھر بارشادات ومواعظ لوگوں کے دلوں کی د نیا ہیں انقلاب ہر یا کرتے ہیں تو دوسری طرف اُکی پُرکشش اورا تباعِ سنت میں ڈوبی ہوئی شخصیت اپنے اندر بلاکی جاذبیت رکھتی ہے اور د کیھنے والوں کے قلوب خود بخو داُکی طرف کھنے والوں کے قلوب خود بخو داُکی طرف کھنے حلے جاتے ہیں۔

پیرطریقت حضرت اقدس سیدنیس انحسینی شاہ صاحب نورالله مرقدہ نے اپنے شخ دمر بی قطب الارشاد حضرت مولانا شاہ عبدالقادر صاحب رائپوری قدس الله سرہ کی شان میں ایک نظم سپر دِقلم کی ہے جسکے چنداشعار پیشِ خدمت ہیں جواپنے اسلاف کے اس سپچ جانشین پر بھی حرف بہ حرف صادق آتے ہیں اور مجھ جیسے بے بصیرت انسان کو بھی ان اشعار کے آئینے میں حضرت والاکی جامع صفات کا عکس وکھائی دیتا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ

عشق سرایا، حسن مجسم ختم اُنهی پر اُن کا عالم نائب حضرت فحرِ دو معالم

الله الله، أن كا عالم فانى فى الله، باقى بالله جامع سنت، قامع بدعت نورِ شربعت بنین طریقت ابیا عارف، ابیا مرشد لاکھوں دِلبر، لیکن پھر بھی محسنِ تعکم، رنگ عبسم گاہ اِشارہ، گاہ کِنابیہ سوزِ مروت لحظہ لحظہ اسپنے پرائے، یکسال یکسال واہ!لے ترا اندازِ محبت

پیشِ نظر کتاب بنام''خطبات مسعودی'' حضرت والا کے اصلاحی خطبات کا پہلا مجموعہ ہے۔ بیش نظر کتاب بنام''خطبات کا پہلا مجموعہ ہے۔ بیش اللہ تعالیٰ ہی کافضل وکرم ہے کہ اُس نے ناکارہ کو بیام وکل اور ست و کوتاہ ہونے کے باوجوداس کام کی توفیق عطافر مائی جس پراُس پاک ذات کا جتنا بھی شکرا وا کیا جائے کم ہے۔

ع شکر ہے تیرا خدایا میں تو اس قابل نہ تھا

پاکستان میں حضرت والا کی روحانی شخصیت کسی تعارف کی محتاج نہیں ،

ملک کے اکثر و بیشتر علاقول میں آپ کے پے در پے تبلیغی اسفار ہوتے رہتے ہیں جن کا

سلسلہ روز بروز بروستا جا رہا ہے۔ آپ کے ان اسفار سے اب تک بلا مبالغہ سینکڑول

زندگیوں میں خوشگوارد بنی انقلاب رونما ہوا اور ہور ہا ہے۔ کئی علاقول میں شرک و بدعات کا

ا مضرت کے اصل شعر میں لفظ اواہ ' کی بجائے ' آہ ' ہے۔

قلع قمع ہوا اور اہلِ حق کے لیے دین کا کام کرنے کے لیے راہیں ہموار ہوئیں اور آج بھی کثیر تعداد میں علماء وطلباء اور عوام الناس اس چشم کے فیض سے سیرانی حاصل کر رہے ہیں ، الله ہم زد فزد۔

گزشته کی برسول سے اس بات کی شدت سے ضرورت محسوں کی جارہی تھی کہ حضرت والا کے مواعظ جن کی تعداداس وقت تقریباً 3000 سے بھی متجاوز ہے، اُنہیں کی طرح کتا بی شکل میں منظل کیا جائے۔ ان مواعظ کے جمع ہونے کا پس منظر کچھ یوں ہے کہ عالباً 2002 ء میں حضرت والا کے سفر وحضر کے خادم مفتی زیدصا حب مدظلہ (حال مدرس جامعہ ابو هریر ہ مظفر آباد) کو حضرت والا کے شخ ومر بی حضرت مولانا خلیفہ غلام رسول صاحب نور اللہ مرقدہ نے خانقاہ حاضری پرارشاد فر مایا تھا کہ حضرت کے بیانات کو محفوظ کیا کریں۔ حضرت خلیفہ صاحب اور دیگر ذرائع (P3 اور ایک سل ریکارڈروغیرہ) کے ذریعے حضرت کے بیانات کو کیسٹ اور دیگر ذرائع (P3 ڈیکیٹل ریکارڈروغیرہ) کے ذریعے حضرت کے بیانات کو کیسٹ اور دیگر ذرائع (P3 ڈیکیٹل ریکارڈروغیرہ) کے ذریعے محفوظ کرتے رہے اور الحمد للہ! تا حال یہ سلسلہ جاری و ساری ہے۔ اپنی تدریک مصروفیات کی وجہ سے اگر مفتی صاحب حضرت والا کے ساتھ سفر پرنہیں ہوتے تو دوسرے مصرات بین مدمت انجام دیتے ہیں۔

سیجی عرض کرنا ضروری سیجھتا ہوں کہ مفتی صاحب کی نکر، دعا اور ترغیب ہی کی برکت سے ناکارہ کوان بیانات کے قلمبند کرنے کی سعادت نصیب ہوئی جو کتا بی شکل میں اس وقت آپ کے مبارک ہاتھوں میں ہیں۔ بیانات کے لکھنے کا طریقہ کار بیر ہا کہ بعض مقامات پر معمولی حذف واضافہ کیا گیا اور جہاں تکرار نظر آیا، اسے بھی حتی الوسع ختم کرنے کی کوشش کی گئے۔ پھر جب مسودہ تیار ہوگیا تو طباعت کا مرحلہ تھا لیکن اُس سے قبل اِس پر کوشش کی گئے۔ پھر جب مسودہ تیار ہوگیا تو طباعت کا مرحلہ تھا لیکن اُس سے قبل اِس پر

نظرِ ثانی بھی ضروری تھی۔

حضرت والا کے لیے اپنے پہم اسفار اور دیگر دین مصروفیات کی وجہ سے اس کام کے لیے وقت نکالنا مشکل تھا، اسکے لیے بھی حضرت والا نے مفتی زیدصا حب مدظلہ ہی کو نظر ثانی کا حکم فرمایا جنہوں نے نظر ثانی کرنے کے ساتھ ساتھ طباعت تک کے تمام مراحل کی تگرانی بھی فرمائی ، اُنکے علاوہ مفتی آصف محمود صاحب مدظلہ ، ہتم جامعہ سیدنا ابو بکر صدیق کی تگرانی بھی فرمائی ، اُنکے علاوہ مفتی آصف محمود صاحب مدظلہ ، ہتم جامعہ سیدنا ابو بکر صدیق حویلیاں ایسٹ آباد نے بھی بالاستیعاب سارے مجموعہ کو ملاحظہ فرمایا۔ دونوں حضرات نے اغلاط کی اصلاح بھی فرمائی اور وقتاً فوقتاً رہنمائی بھی فرماتے رہے جسکے لیے ناکارہ اُن کا انتہائی ممنون ہے۔

آخر میں عرض ہے کہ اب بھی یہ دعویٰ نہیں کیا جاسکتا کہ یہ مجموعہ اغلاط سے بالکل پاک ہے، کمپوزنگ یادیگر اغلاط کا امکان باقی ہے، لہذا! قارئین کرام سے گزارش ہے کہ دورانِ مطالعہ اگرکوئی غلطی ملاحظ فرما کیں تومطلع فرما کرعنداللہ ما جور ہوں۔ اللہ تعالی سے دُعاہے کہ اس حقیری کا وش کو اپنی پاک بارگاہ میں شرف قبولیت عطافر مائے اور اِسے ہمارے لیے ذخیرہ آخرت بناوے (آمین)۔

صهبیب علی عفی عنه نوال شهر، ایبه آباد

#### بیان دستار بندی، د بول مری

الحمد لله، الحمد لله الذى احسن ما خلق وبسط ما رزق وفتح واغلق واسكت وانطق خلق السموت فرتق ثم فتق مارتق والارضين فاطبق والحبال فاشهق والبحار فاعمق واليل فاغسق والصبح فافلق و الرعد فابرق والجنال فاشهق والاشجار فاورق سبحان الابدى الابدسبحان فابرق والجنان فاحدق والاشجار فاورق سبحان الابدى الابدسبحان الواحد الاحد سبحان الفرد الصمد سبحان رافع السمآء بغيرعمد سبحان من بسط الارض على مآء جمد سبحان من خلق الخلق فاحصاهم عدد سبحان من قسم الرزق ولم ينسس احد سبحان الذى لم يتخذ صاحبة ولا ولد سبحان الذى لم يتخذ صاحبة ولا ولد سبحان الذى لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد اللهم صل على محمد و اله بقدر حسنه و كماله امابعد:

فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم O بسم الله الرحمن الرحيم O

وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون و وستردون الى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون ٥ وقال الله تبارك وتعالى "واللذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وان الله لمع المحسنين ٥ وقال الله تبارك وتعالى "يا يها الانسان انك كادح الى ربك كدحا فملقيه ٥ وقال النبي عَلَيْكُ " انكم على بينة من ربكم ما لم تظهر فيكم سكرتان، سكرة الجهل و سكرة حب العيش وانتم تأ مرون

بالمعروف وتنهون عن المنكر وتجاهدون في سبيل الله فاذا ظهر فيكم حب الدنيا فلا تأ مرون بالمعروف ولا تنهون عن المنكر ولا تجاهدون في سبيل الله القائلون يومئذ بالكتاب والسنة كالسابقين الاولين من المهاجرين والانصار "او كما قال عليه الصلوة والسلام بارك الله لنا ولكم في القران العظيم ونفعنا واياكم بالأيات والذكر الحكيم استغفر الله لي ولكم و لسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم

دوراستے ہیں یہاں ہے آگے سفر میں ، چونکہ ہم یہاں پردلیں میں ہیں ، اپنے وطن کو جانے کی تیاری کے لیے رُکے ہیں ۔ تو دوراستے ہیں ، ایک شریعت کا راستہ اور دوسراا پنی طبیعت کا راستہ ہے ، ایک رب جا ہی کا راستہ ہے ، ایک رب جا ہی کا راستہ ہے ، ایک رب جا ہی کا راستہ ہے جس کی طرف سب بلاتے ہیں ۔ اب راستہ ہے جد هررب بلاتے ہیں اورایک وہ راستہ ہے جس کی طرف سب بلاتے ہیں ۔ اب یہ دنیا امتحان گاہ ہے ، دار الامتحان ہے ، آخرت تو دار القرار ہے اور بید دنیا دار الفرار ہے اور مدون الفرار ہے اور دور الفرار ہے دور دار انتظار کی طرف جا رہے ہیں ، پھر دار القرار میں جانا ہوگا۔

یہ جوقبر ہے قبر انظارگاہ (Waiting Room) ہے، اب ویٹنگ روم تو نکٹ کے مطابق ہی ہوتا ہے ، ٹکٹ جس در ہے کا ہوگا اُس در ہے کا ویٹنگ روم ہوگا، تو بیہ تنجیلنے اور بہت زیادہ سوچ اپنے اندر پیدا کرنے کا موقع ہے ، غفلت کا نہیں ہے ۔ غفلت میں جانے والے فرعون وشدا دنمر ود و قارون تھے ، ابوجہل وابولہب تھے۔ اگر ہم بھی غفلت میں چلے گئے۔ بہت جگایا، گئے تو کہیں حشر اُنکے ساتھ نہ ہو جائے ، وہ بھی سوئے سوئے چلے گئے۔ بہت جگایا،

حضرت موی علیه السلام نے فرعون کو بہت جگایا، حضرت ابراجیم علیه السلام نے نمرود کو بہت جگایا اورای طرح حضور علیہ نے ابوجہل وابولہب کو بہت جگایا ہے، بہت بیدار کیا ہے، رورو کے مانگا ہے اللہ تعالی ہے۔

حضور النفيد كى مبارك سيرت فضائلِ اعمال ميں ديكھيں، ابتداء ميں جو حكايات صحابة عيں، پھر ہمارے حفرت جى مولانا يوسف صاحب كى حياة الصحابة ہے، تھوڑى جھلكياں أس ميں ہميں نظر آنی جا ہميں ۔ اگر روزانه كى تعليم ہو گھر ميں، تذكرے ہى مبارك ہوں تو پھر زندگيال بھى مبارك بن جائيں گى اوراللہ تعالىٰ كى رحمتيں متوجہ ہوجائيں گى ۔ پچھ ہميں پية ہونا جائيں گى مبارك نبيت كيا ہے؟ تو أنہيں جگايا ہے كيكن نہيں جا گے ہوئے ہونا جا ہے كہ حضور حيات كى مبارك نبيت كيا ہے؟ تو أنہيں جگايا ہے كيكن نہيں جا كے ہوئے ہى دہ تا ہے، نماز كا رہائي در تا ہے، نماز كا اہمام نہيں كرتا تو أسكا حشر قيامت ميں فرعون، پامان اور أبى بن خلف كے ساتھ ہوگا۔

اگروہ صدر بن گیا، وزیرِ اعظم بن گیا، کسی محکے کا سربراہ بن گیا، چیئر بین بن گیایا کوئی
نظم بن گیااوراس وجہ سے نماز میں سستی شروع کردی کہ معروف ہوگیا ہوں، ذمہ داری بڑھ
گئی ہے تو قیامت میں اسکاحشر فرعون کے ساتھ ہوگا اورا کرنائب ہے کسی کا، وزیر ہے، کوئی
مشیر ہے یانائب ناظم ہے اور پھر نماز میں سستی کرنے لگا تو اُسکاحشر ہامان کے ساتھ ہوگا اور
اگر تا جر ہے اور تجارت کی وجہ سے نماز میں سستی کررہا ہے کہ پہلے تو چھوٹی دکان تھی ، گا ہک
تھوڑے آتے تھے تو نماز میں آجایا کرتا تھا لیکن اب دکان بڑی ہوگئی، دود کا نیں تین دکا نیں
ہوگئیں، مارکیٹ خرید کی، اِس وجہ سے مصروف ہوگیا ہے تو اُسکاحشر اُبی بن خلف کیساتھ ہوگا
اور آپ کو پینہ ہے کہ اُبی بن خلف کتنے بڑے ور ہے کا کا فرتھا۔ امام الا نبیاء حضر ہے محمر سے کھوڑ ا

پالا ہوا تھا اور یہ کہتا تھا کہ میں اِس پر پڑھ کرمعاذ اللہ شم معاذ اللہ حضوہ الله کو شہید کروں گا۔ اُحدی لڑائی میں وہ آپ اللہ کو تلاش کرتا پھرتا تھا۔ جب وہ تلاش کرتے کو تحضور علیا تھا۔ جب وہ تلاش کرتے کو تعنور علیا تھا۔ جب وہ تلاش کر یہ بہت اللہ کو جبویا ہے کہ ایک وجہ سے چنا چلاتا پھرتا تھا۔ ابوسفیان نے اُسے بہت عار دلائی کہ معمولی خراش ہے، ہلی ک نوک کی ہا اور تو بھرتا تھا۔ ابوسفیان نے اُسے بہت عار دلائی کہ معمولی خراش ہے، ہلی ک نوک کی ہا اور تو اتنا چیختا ہا اور کھا ہے کہ اسکی آ واز الیک تھی کہ جیسی بیل کی ہوتی ہے۔ اُس نے کہا کہ تہیں بیت ہے کہ یہ کس کی مار ہے؟ یہ جھے آئی تکایف ہور بی ہے کہ اگر سارے جاز والوں میں تقسیم ہوری ہے کہ اگر سارے جاز والوں میں تقسیم کردی جائے تو سب مرجا کیں۔ تو امتحان میں ہیں ہم سب اور یہ دھوکا ہے، بہی دھوکا فونون کو بھے کا تجارت کا دھوکا لگا اور ہم بھی اُسی کو لگا اور ہم بھی اُسی اللہ تعالی مفاقت فرما کیں۔

دورات بین، ایک شریعت کارات ہے اور دوسراطبیعت کاراستہ ہے۔اللہ تعالیٰ دے

کبھی آزماتے بین، لے کبھی آزماتے بین، جن کو دیا ہے اُن سے شکر کا استحان لیا

جارہا ہے اور جن سے لیا ہے اُن سے صبر کا استحان لیا جارہا ہے، دونوں کیساتھ معاملہ استحان

کا ہے کسی پرسوالات زیادہ، جسکی دکا نیس زیادہ اُسکا برچہ بڑا مشکل ہے۔ جسکے تی این، تی،
پڑول پہپ زیادہ، ملیس کار خانے زیادہ، اُسکا استحان بھی بڑا شخت ہے۔ بہت مرحلے اُس پر قرول پہپ زیادہ، میں کار خانے دیادہ، اُسکا استحان دینا تھا، ابھی تو دوکا، دس کا دینا ہے۔

آدمی کو ذمہ داری جب ل جاتی ہو پہلے تو صرف اپنا استحان تھا، ابھی تو دوکا، دس کا دواری اللہ اس کے اُسکے کا موزر بن گیا، وزیر اعلیٰ بن گیا تو جنتا اُس علاقے میں اُس صوب میں
اُس سے ہوگا۔ جو گورنر بن گیا، وزیر اعلیٰ بن گیا تو جنتا اُس علاقے میں اُس صوب میں

غلطیاں ہورہی ہیں ،سب کرنے والوں کواپی اورسب کی ملاکراُس وزیر کے کھاتے میں ڈالی جا کیں خیال ہے کوئی امتحان میں ڈالی جا کیں خیال ہے کوئی امتحان میں پھنسا ہوتو اُسکے لیے وُعا کرتے ہیں یا مبار کبادو ہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کاشکر ہے تو امتحان میں پھنسا ہوتو اُسکے لیے وُعا ما بنگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کجھے کامیاب کر دے ، تو سخت پھنسا ہے ، نہیں نہیں اُسکے لیے وُعا ما بنگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بختے کامیاب کر دے ، تو سخت امتحان میں پھنس گیا ہے۔ اگر کوئی آ دمی درخت پرچر ہے کہ وگر اوپر بلندی پر پہنے گیا اور اب بیچارہ اُر نہیں سکتا تو نیچے کھڑے لوگ اُس پرترس کھاتے ہیں یانہیں ؟ کہ چڑھ تو گیا ہے ، اب اللہ کرے عافیت کے ساتھ اُتر جائے ۔ اگر پھسل گیا تو اِسکا بچنا مشکل ہے ، اس لیے جتنی بلندی پر آ دمی جا تا ہے ، اُس لیے مشکی بلندی

ہمارے حضرت مولا نا طارق جمیل صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے بارے میں مجھے
یادآیا کہ دائیونڈ میں جب مبرے بارے میں سے طے ہوا کہ قیم بنتا ہے جبکہ ابھی سال پورانہیں
ہوا تھا ، آٹھ یا نو مہینے ہوئے تھے۔ ہمارے حضرت حاجی عبد الوھاب صاحب دامت
برکاتہم العالیہ نے تھم فرمایا کہ آپ نے یہال تھہرنا ہے۔ مولا ناطارق جمیل صاحب کو پید چلا
تو مجھے اُوپر سائبان پر لے گئے اور فرمانے گے کہ محبت اور تعلقات تو بہت ہیں مگر میرا خیال
سے ہے کہ آپ معذرت کردیں ، پھرا نہوں نے ایک شعر پڑھا جو مجھے بھولتا نہیں ، فرمایا کہ
سے کہ آپ معذرت کردیں ، پھرا نہوں نے ایک شعر پڑھا جو مجھے بھولتا نہیں ، فرمایا کہ
سے کہ آپ معذرت کردیں ، پھرا نہوں نے ایک شعر پڑھا جو مجھے بھولتا نہیں ، فرمایا کہ
سے کہ آ سے معذرت کردیں ، پھرا نہوں نے ایک شعر پڑھا جو مجھے بھولتا نہیں ، فرمایا کہ
سے کہ آ سے معذرت کردیں ، بھرا نہوں کے ایک شعر پڑھا جو مجھے بھولتا نہیں ، فرمایا کہ
ساند باند شاخ ہوگی نہ گرے گا آشیانہ

توسب کے لیے دعاؤں کی ضرورت ہے۔ تویہ تہنیت کا موقع نہیں ہوتا، تہنیت کا موقع نہیں ہوتا، تہنیت کا موقع نہیں ہوتا، تہنیت کا موقع تو کل قیامت میں ہوگا کہ جس دن سر خروہونے والوں کے لیے اعلان ہوگا کہ فلاں فلاں کا بیٹا کامیاب ہوگیا ہے۔ وہ ہے مبار کباد کادن ، اُس سے پہلے تو سب کے لیے فلاں کا بیٹا کامیاب ہوگیا ہے۔ وہ ہے مبار کباد کادن ، اُس سے پہلے تو سب کے لیے

دعائیں مانگی ہیں کہ ہم سب دعاؤں کے مختاج ہیں ،ایک دوسرے کو دعاؤں میں یا در کھنا ہے تو د دراستے ہیں ،ایک شریعت کا راستہ ، دوسراطبیعت کا راستہ ہے۔ایک راستے پر چل کرآ دمی عبدالرحمٰن بنرآ ہے ، دوسرے راستے پر چل کرآ دمی عبدالشیطان بنرآ ہے

یہ جو کھکٹ ہے، کھینچا تانی گئی ہوئی ہے، پچ اور جھوٹ کی، حق اور باطل کی، اندھرے
اور اُجالے کی، اس میں ایک طرف تو رحمانی طاقتیں ہیں، دوسری طرف شیطانی طاقتیں ہیں
اور چونکہ ہم امتحان گاہ میں ہیں، اس لیے پر چہ بڑا سخت ہے۔ اب جوآ دمی دکان پر بعیٹھا ہے یا گھر میں موجود ہے اور آذان شروع ہوگئی اور نماز کا وقت آیا تواب امتحان ہے۔ اگروہ نماز کے لیے اُٹھ گیا تو رحمٰن کی طرف چلا گیا اور اگر نہیں اُٹھا تو شیطان کی طرف چلا گیا۔ اس لیے ہمارے حضرت علامہ انور شاہ صاحب تشمیر کی فرمایا کرتے تھے کہ جنت چونکہ ساتوں آسانوں کے اُوپر ہے اور جہنم ساتوں زمینوں کے نیچے، تو اُوپر جانے کے لیے مخت ہوتی ہے، اب جو نماز کے لیے اُٹھ دہا ہے تو وہ اُوپر کو جارہا ہے اور جونہیں اُٹھ دہاتو وہ نیچے پڑارہ گیا۔

حضور الله في ارشاوفر مايا" جوعورت يامرد خوشى خوشى نماز كے ليے اُسطحة بيں، جب انكى روح كے نكلنے كا وقت آئے گا تو الله تعالى فرشتہ سے ديں گے كہ جاؤان كوكلمہ پڑھادو"۔
اس ليے جب بھى نيكى كا خيال آئے تو يہ بجھنا ہے كہ بيالله تعالى كی طرف ہے مہمان آيا ہے، جو اُس خيال كا اگرام كر لے يعنى اُس پڑمل كر لے تو الله تعالى اور بھى رحمتيں اُسے عطا فرمائيں گے۔ اس ليے نيكى كا جذبہ پيدا ہوتو فوراً اُس پڑمل كر ليمنا چا ہے اور آپ نے سنا ہو فرمائيں گا كہ ايك نيكى دوسرى ئيكى كو هينچق ہے اور ايك گناہ دوسرے گناہ كو كھنچتا ہے۔ ايك نيكى دوسرى نيكى كو سبب بنتى ہے اور ايك گناہ دوسرے گناہ كا صبب بنتا ہے، ايك نيكى دوسرى نيكى دوسرى نيكى دوسرى الله كا سبب بنتا ہے، ايك نيكى دوسرى نيكى كاسبب بنتا ہے، ايك نيكى دوسرى نيكى كاسب بنتا ہے اور ايك گناہ دوسرے گناہ كاسبب بنتا ہے، ايك نيكى دوسرى نيكى كاسب بنتى ہے اور ايك گناہ دوسرے گناہ كاسب بنتا ہے، ايك نيكى دوسرى نيكى كاسب بنتا ہے اور ايك گناہ دوسرے گناہ كاسب بنتا ہے، ايك نيكى دوسرى نيكى كاسب بنتا ہے۔ ايك نيكى بن جا تا ہے۔

ہم کہتے ہیں کہ بیٹا! نیک بنو،ہمیں چاہیے کہ ہم بڑے بھی نیک بنیں۔ہم کہتے ہیں کہ بیٹا! جھوٹ نہیں بولنا چاہیے تو بروں کو چاہیے کہ دہ بھی جھوٹ نہ بولیں۔ برے جو بات چھوٹوں میں بیدا کرنا چاہتے ہیں ، وہ پہلے اُن کوخودا پنے اندر بیدا کرنی ہوگ اس لیے کہ اولاد ماں باپ کی فوٹو کا پی ہوتی ہے ، جواصل میں ہوگا وہ فوٹو کا پی میں بھی آئے گا۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ چھوٹے فوگا کی جو جا کیں تو بڑوں کو چاہیے کہ پہلے وہ خود تھیک ہوجا کیں ، بڑے وہ جا کیں گئے کہ جھوٹے کہ پہلے وہ خود تھیک ہوجا کیں ، بڑے وہ جا کیں ، بڑے کہ جو جا کیں تو بڑوں کو چاہیے کہ چھوٹوں کے بارے میں نہیں خواہی جا ہے کہ وہ غلط بات نہ کریں ، چھوٹے نمازی بنتا ہوگا۔

عورتوں مردول کو حضور علی استان ہے کہ ''جوخوثی خوشی نماز کے لیے استان ہے، جب اسکی روح کے نکلنے کا وقت آتا ہے تو اللہ تعالی فرشتہ جیجے دیے ہیں کہ جاؤال کو کھلہ پڑھادو''۔ بس سارا مسئلہ بی اس کا ہے، یہاں ہے جو جانے کا مرحلہ ہے، اُس میں اللہ تعالی اپنے فضل و کرم کا معاملہ کر دے ورنہ کوئی پیتہ نہیں ہے۔ حضرت سیدا حمد شہید کا واقعہ لکھا ہے کہ ایک آدی اُ کی جماعت میں اُ نکے ساتھ ہے، سفر پرسفر کرتا ہے، مسلمان ہے لیکن پیٹا ور کے قریب جب پنجاب کے سکھوں سے مقابلہ ہوا تو اچا تک وہ مسلمانوں کی صفوں سے نکل کر کا فروں سے جا ملا اور کفر کر کے کلے کا انکار کیا اور کا فروں کی طرف سے نظور سے دیا ہو کہ وہ کتنی مبارک کیکن جب موت آئی تو اسکے آئے۔ ندگی جو گزری حقی وہ کتنی مبارک کیکن جب موت آئی تو اُسکے آئے ہے۔ جے دیر یہلے خاتمہ کفریر ہوگیا۔

حضرت مولا نا ابوالحن ندوی آگے لکھتے ہیں کہ تھوڑی دیر کے بعد سکھوں کی جماعت میں ہے ایک آ دی نکلا اور آ کے حضرت سیدصاحب کی جماعت میں شامل ہو گیا ، کلمہ پڑھا اور مسلمانوں کے ساتھ مل کرآ گے بڑھااور لڑتے لڑتے شہید ہوگیا، تو آخری وقت تک ہمیں ڈرتے رہنا ہے۔ ہمیں جو دوآئل میں اللہ تعالیٰ نے عطافر مائی ہیں تو ساتھ اُنے استعال کا طریقہ بھی بتایا ہے کہ ایک آئلھ اپنے عیوب دیکھنے کے لیے ہاور دوسری آئلھ دوسروں کی خوبیاں دیکھنے کے لیے ہے۔ دوسروں کو خامی کی نظر سے اور برائی کی نظر سے ہم نے ہیں دیکھنا۔

ہمارے حضرت شیخ البند قرماتے سے کہا گرآ دی چاہے تو وہ سارے انسانوں کوفرشتہ سیجھنے لگے اور چاہے تو سب کوشیطان سیجھنے لگ جائے۔ پوچھا گیاوہ کیے؟ تو فرمایا کہ خوبی ہرا یک میں ہے ، خامی ہرا یک میں ہے ۔ اگرآ دمی خوبیاں و کیھے تو سب اُسے فرشتے نظر آئیں گے اور اگر خامیاں و کیھے تو سب اُسکوشیطان نظرآ نیں گے ۔ کیا خیال ہے اگر کسی کو ریان اور اگر خامیاں و کیھے تو سب اُسکوشیطان نظرآ نیں گے ۔ کیا خیال ہے اگر کسی کو ریان اور چیزیں تو اسکوساری چیزیں پیلی نظر آتی ہیں ، اب وہ چیزیں تو پیلی نہیں ہوتیں بلکہ اُسکی اپنی آئیسیں پیلی ہیں ۔ بیعیب اپنے اندر ہے جو دوسروں میں نظر آئر ہا ہے ، تو اللہ تفائی ہمیں سب کی خوبیاں دیکھنے والا بنائے ۔ سب میں خوبیاں موجود ہیں اور کم از کم ایک خوبیاں موجود ہیں ۔ رسول اللہ اُسکے سینے میں ہے۔

عیم الامت حضرت تھانویؒ فرماتے تھے کہ میں ہرمسلمان کو فی الحال اور ہر کا فرکو
فی الحال اسے ہے افضل سمجھتا ہوں ۔ مسلمان کو فی الحال اس لیے کہ وہ مسلمان ہے، اُسکو
اپنے سے افضل سمجھنا ہے اور کا فرکو فی الاحمال اس لیے کہ ابھی تو کفر میں ہے کیکن کوئی بیتہ
مہیں موت سے پہلے کیلہ پڑھ لے اور چونکہ اسلام پچھلے سارے کفر کو بالکل مٹا دیتا ہے
اور اب تو وہ نومسلم ایسا ہوگیا کہ جیسے ابھی مال کے بیٹ سے نکلا ہے اور بالکل یا ک صاف

ہوگیا، تو اس لیے احتالاً ہر کافر کو اپنے ہے اچھا سمجھتا ہوں۔ ہمیں تو اسکی اجازت ہی نہیں ہے، بس اپنے خاتمہ بالخیر کی فکر ہونی چاہیے، دوسروں کے بارے میں ہمیں خوش گمانی سے رہنا ہے۔ اگر صح سے شام تک کوئی آ دمی پھولوں کی تلاش میں ہے تو شام تک اُسکے دامن میں کا نے میں پھول ہوں گے اورا گر کوئی کا نٹوں کی تلاش میں ہے تو اُسکے دامن میں کا نئے ہی ہول ہی جو دوسروں کی خوبیاں دیکھتا ہے، اُن میں ایک ایک خوبی ہوگ اور شام تک سے خودسو شام تک سے ملاقات میں اِس نے سوخوبیاں دیکھی میں نوشام تک بیخودسو خوبیوں کا گلاستہ بن جائے۔

اُن میں توایک ایک خوبی ہے، اس میں سب خوبیاں جمع ہوجا کیں گی اوراگراسکے مزاج میں خامیاں دیکھنا ہے کہ اُس میں بیخامی اُس میں بیخامی تو اس نے توایک ایک خامی دیکھنے کی وجہ سے شام تک اس میں وہ سب خامیاں جمع ہو جا کیں گی ۔ تو نیکی کا خیال آئے تو بیاللہ تعالی کی طرف سے مہمان ہے، جو اسکاا کرام کر لے تو اللہ تعالی اس مہمان کو بیجیجے رہے ہیں۔ پھر اسکی زندگی میں نیکیاں بی نیکیاں جمع ہو جا کیں گی اور اگر نیکی کا خیال آئے اور آ دمی اُسکاا کرام نہ کرے، اُس پڑمل نہ کرے تو پھر اللہ تعالی نیکی کے اراد سے کی تو فیق بھی ختم فرماد سے ہیں، پھر طبیعت اُس کی طرف آتی ہی مہیں ہے۔

کتنے واقعات ایسے ہیں کہ سب بچھ زبان سے ادا ہوتا ہے کیکن تو بہ کا کلمہ زبان پڑہیں آتا۔ ڈاکٹر کو بلاؤ، دوائی لے آؤ، فلال کام کرلو، میسب بچھ زبان پر آرہا ہے لیکن تو بہ کی تو نہیں تو فیق نہیں ہور ہی اور بالآخر اس حالت میں دنیا سے چلے گئے۔ ہمارے حضرت عارف باللہ مولانا شاہ تھیم محمد اختر صاحب دامت بر کاتہم العالیہ کراچی والے، اُنہوں نے ایک واقعہ لکھا

ہے کہ ہمارے پڑوں میں ایک صاحب تھے۔غفلت کی زندگی ، گناہوں کی زندگی ، ہم سمجھاتے تھے تو کہتے کہ ہمیں تو بہ کرلوں گا۔
سمجھاتے تھے تو کہتے کہ ابھی بڑا وفت ہے ، ابھی بڑی زندگی پڑی ہے ، میں تو بہ کرلوں گا۔
تو بہ کا ارادہ بنمآ لیکن عمل نہ کرتے ، تو چلتے چلتے وہ تو بہ کی تو فیق ہی اللہ تعالیٰ نے لے لی ، اب
موت کے وقت سب کیھیز بان برآ رہا تھا لیکن تو بہ کا کلمہ ذبان پڑیس آیا۔

حضرت پیرانِ پیرشخ عبدالقادر جیلائی بغداد میں اپنی خانقاہ میں تشریف فرما ہیں اور سے

445 عکا واقعہ ہے، اتو ارکا دن ہے۔ حضرت کی مجلس میں مسلمان بھی ہیں، کافر بھی ہیں۔
حضرت نے حضورِ اقد سی میلائی کی حدیث پاک سنائی کہ آپ میلائی نے بیارشاد فرمایا" جسکے
حضرت نے حضورِ اقد سی میلائی کی حدیث پاک سنائی کہ آپ میلائی نے بیارشاد فرمایا" جسکے
لیے اللہ تعالیٰ خیرکا درواز ہ کھول دیتے ہیں، اُسے چاہیے کہ اُس میں داخل ہوجائے اس سے
پہلے کہ یہ بند ہوجائے"۔ دنیا اصل میں آخرت کا سامیہ ہو اُس اُس کو کوئی قیمت بی
نہیں ہوتی ، اُسکے اوپر تو لکھا ہوتا ہے کہ یہ فروخت کرنے کے لیے نہیں ہے
نہیں ہوتی ، اُسکے اوپر تو لکھا ہوتا ہے کہ یہ فروخت کرنے کے لیے نہیں ہے
کی اُس کی اوپر تو لکھا ہوتا ہے کہ یہ فروخت کرنے کے لیے نہیں ہے
کی مذہ بھاتو کتنی پریشانی ہوگی۔

گھونہ بھاتو کتنی پریشانی ہوگی۔

ہمارے حفرت مولانا لیعقوب صاحب نانوتوی جو حضرت علیم الامت تھانوی کے استاد تھاور ہوئے درجے کے ہزرگ تھے۔ایک مرتبہ اُنہیں کچھ ضرورت پیش آگئ ،اچھا! جب ضرورت پیش آئئ ورب سے مانگنا ہے ،سب سے نہیں مانگنا۔ یہ ہاتھ رب کے مامنے اُسے گا ،سب کے سامنے اُسے گا ،سب کے سامنے کھلے گی ،سب کے سامنے اُسے گا ،سب کے سامنے کھلے گی ،سب کے سامنے ہوگا ، یہ زبان رب کے سامنے کھلے گی ،سب کے سامنے ہیں اُسے گا ، یہ زبان رب کے سامنے کھلے گی ،سب کے سامنے ہیں اُسے گا ، یہ زبان رب کے سامنے کھلے گی ،سب کے سامنے ہیں ،سامنے ہودور کعت ہو ھراللہ تعالیٰ سے مانگنے لگ گئے کہ یاللہ اوس ہزار رو یہ جا ہمیں ،اپنے خزانوں سے عطافر مادے۔ دُعاکر تے کرتے اُونگھ آگئی ،خواب میں رو یہ جا ہمیں ،اپنے خزانوں سے عطافر مادے۔ دُعاکر تے کرتے اُونگھ آگئی ،خواب میں

دیکھا کہ جنت ہے اور جنت میں ایک بڑا خوبصورت اور شاندار کل ہے۔ دائیں بائیں جو فرشتے موجود تھائن سے پوچھا کہ بیکل کس کا ہے؟ فرشتوں نے جواب دیا کہ بید حضرت مولا نامحہ یعقوب نا نوتوی ہیں ، اُن کامل ہے تو فرمایا کہ میں ، ی تو ہوں ۔ کہا کہ ابھی آپ اس میں نہیں جا سکتے ، ابھی آپ زندہ ہیں ، مرنے کے بعد سیدھا اس میں آئیں گے۔ ابھی تو زیر تھیر ہے ، جب تک سانس باتی ہے ، اُس وقت تک گنجائش ہے تھیر کرنے گی۔

یہ بات تو بالکل ٹھیک ہے کہ دنیا میں آپ ساتھ ساتھ رہے ، اُسکا تقاضا بیتھا کہ جنت میں بھی ساتھ ساتھ ہوتے لیکن ہم نے اُوپر والے تیرے بھائی کا جب نامہ اعمال دیکھا تو ایک مرتبہ سجان اللہ تجھ سے زیادہ تھا، تو جب ایک مرتبہ سجان اللہ زیادہ ہوگیا تو اُسکا درجہ بھی تو زیادہ ہوگا۔ آپ نے فضائل کی تعلیم میں بیصد یہ پاک بھی ٹی ہوگی کہ جنت میں جانے کے بعد کوئی افسوس نہیں ہوگا سوائے اُس گھڑی کے جواللہ کے ذکر کے بغیر گزرگی ہو۔ کیوں، وہ افسوس کی جگہ تو نہیں ہوگا سوائے اُس گھڑی سے جواللہ کے ذکر کے بغیر گزرگی ہو۔ کیوں، وہ افسوس کی جگہ تو نہیں ہے لیکن وہاں کی نعمتوں کو دیکھ کر کہ کسی کے باغ تھوڑ ہے، پلاٹ تو بہت بڑا ہے لیکن درخت تھوڑ ہے تھوڑ ہے ہیں۔ اکثر جگہ یہیں خالی ہیں تو وہاں پریشان ہوگا

کہ فلاں کی جنت تو بڑی سرسبر وشاداب ہے اور فلاں کے باعات تو گھنے ہیں اور عمارتیں زیادہ ہیں اور میری عمارتیں تھوڑی ہیں اور تھوڑ ہے باعات ہیں۔ وہاں جاکے پند چلے گا کہ بیدر خت تو دنیا میں لگانے تھے۔

آئی ممل کا وقت ہے، کل جزا کا وقت ہوگا۔اس لیے جتے بھی نیک لوگ ہیں، وہ سارے بڑے فلمند ہیں، وہ اوورٹائم بھی لگاتے ہیں۔ پانچ نمازیں یہ تو ہماری ڈیوٹی ہے لیکن یہ جونوافل پڑھتے ہیں، تبجد میں اُٹھتے ہیں، یہ یہاں رہ کرخوب کمائی کرتے ہیں۔ ہمارے حضرت امام الاولیاء شخ النفیر حضرت لا ہوری ایک رات میں ساڑھے وی لا کھمر تبہ اللّٰہ کا ذکر کرتے تھے اور ایک قرآنِ پاک دن میں اسکے علاوہ۔ ہمارے حضرت مولا نامحمہ اللّٰہ کا ذکر کرتے تھے اور ایک قرآنِ پاک دن میں اسکے علاوہ۔ ہمارے حضرت مولا نامحمہ الیاس صاحب جو ہمیں نظر آئے ہیں، چھے کس گود میں پرورش پاکے یہاں پنچے ہیں، وہ گود کو میں نظر آئی چاہیے۔ وہ مال بھی تو دیکھنی ہے کہ کس ماں کی گود سے وہ مولا نامحمہ الیاس ہی کوشبو آئی ہے۔ ان کو چلتا ہوادیکھتی ہوں تو صحابہ کرام گی جھلک نظر آئی ہے، ہم بھی تو اپنے بچوں کو ہے۔ ان کو چلتا ہوادیکھتی ہوں تو صحابہ کرام گی جھلک نظر آئی ہے، ہم بھی تو اپنے بچوں کو ایسا بنا سکتے ہیں۔

سانچا چھے ہوں تو مال بھی اچھا تیار ہوتا ہے، سانچ اچھے نہ ہوں تو مال بھی اچھا تیار نہیں ہوتا۔ ہمارے حضرت لا ہور کی فر ما یا کرتے تھے کہ

> تعلیم یافتہ بھی ہوں نیک بخت بھی ہوں تم سے رہیں ملائم شیطاں پہسخت بھی ہوں قرآن ہی کرے گا ان بیبیوں کو پیدا یا کیزہ تخم جب ہوں تو عمدہ درخت بھی ہوں

عورتوں کواہے مردول سے تو نرم ہونا ہے اور شیطان پر سخت ہونا ہے۔ اپ خاوند سے نرم، اپ والدصاحب سے نرم، اپ بچوں کو بھی پیار سے لیمنا ہے، یہاں تو نری دکھانی ہے اور شیطان کے سامنے تنی دکھانی ہے۔ ٹیلی فون تو اُٹھانا ہی نہیں اور اگر بھی ایسا ہوا کہ گھر میں کوئی مردموجو ذہیں اور مجوری میں اُٹھانا پڑ گیا تو نرم گفتگونہیں کرنی۔ مجھے اپ مانسہرہ کے میں کوئی مردموجو ذہیں اور مجوری میں اُٹھانا پڑ گیا تو نرم گفتگونہیں کرنی۔ مجھے اپ مانسہرہ مرکز میں جڑتے ہیں، شوری کے ساتھی اور بڑی قربانی والے ساتھی ہیں۔ یہ 1998ء کی بات ہے، ہم نے اکٹھے کسی تقاضے پرجانا تھا اور میر ایپ خیال تھا کہ اُن سے کہوں گا کہ فلاں جگہ آ جا ئیں، وہاں سے اکٹھے آگے چلے جا ئیں گے تا کہ تا خیر نہ ہو جائے۔ میں نے اُن کے گھر فون (ہا تف) کر دیا ، اب گھنٹیاں جا رہی ہیں اور کوئی اُٹھانہیں رہا۔

کافی دیر کے بعد کسی نے اُٹھایا اور کوئی سلام نہیں کوئی کلام نہیں پچھ نہیں ، پشتو ہو لتے سے وہ ، مجھے تو پشتو آتی نہیں تھی بس اندازہ سا ہو گیا۔ اُنہوں نے ریسیور (Receiver) اُٹھایا اور غصے سے کہا کہ 'کور کے سوک نشتا' گھر میں کوئی نہیں ہے اور ریہ کہہ کرریسیور ماردیا۔ میں تو ڈرگیا، میں نے کہا کہ مجھے تو بات سمجھ میں آگئی کہ بیوہ بیویاں ہیں جواپنے خاوندسے تو ملائم ہیں اور شیطان پر سخت ہیں۔ بالکل کسی کی طبیعت میں کوئی بیاری ہو بھی تو ٹھیک ہوجائے ملائم ہیں اور شیطان پر سخت ہیں۔ بالکل کسی کی طبیعت میں کوئی بیاری ہو بھی تو ٹھیک ہوجائے چہ جائیکہ عور تیں یوں بات کریں کہ بیاو (Hello) آپ کون بات کررہے ہیں؟ اللہ تعالی کی لعنت اُس عورت پر پڑتی ہے جو یوں چہک جہک کر با تیں کرتی ہے۔

شریعت نے عورتوں کونرمی سکھائی ہے ،عورتوں کونرم رہنا ہے کیکن کہاں؟ اپنے خاوند کے سامنے ، اپنے والد کے سامنے ۔ جہاں اجازت ہے وہاں ضرور نرم ہو جائے ۔ اچھا! کہیں ہم پر بیدالزام نہ لگ جائے کہ بیدلوگ عورتوں کو مردوں کے شانہ بہ شانہ چلنے سے روکتے ہیں۔ شریعت بھی چاہتی ہے کہ عور تیں مردوں کے شانہ بہ شانہ چلیں، شیطان کا راستہ بھی ہے کہ عور تیں مردوں کے شانہ بہ شانہ چلیں اور رحمٰن کا راستہ بھی ہے کہ عور تیں مردوں کے شانہ بہ شانہ چلیں اور رحمٰن کا راستہ بھی ہے کہ عور تیں مردوں کے شانہ بہ شانہ چلیں اور رب کے شانہ بہ شانہ چلیں اور رب بھی چاہتے ہیں کہ عور تیں مردوں کے شانہ بہ شانہ چلیں۔ بس ہم نے صرف یہ فیصلہ کرنا ہے کہ صلاحیتیں وکھانی ہیں کی رضامیں نہیں۔

حضور والله فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اُن کود کھے کر بہت خوش ہوتے ہیں ، تو جہاں رب
د کھے کے خوش ہوتے ہیں وہاں تو ہم چلیں شانہ بہشانہ اور جہاں سب خوش ہوتے ہیں وہاں
نہ چلیں ۔ اُس دن کراچی سے بچھا حباب آئے تو اُنہوں نے کہا کہ جی ! کراچی کے سفر میں
ہم نے بہت تھکایا آپ کو ، تو میں نے کہا کہ کوئی ایس بات نہیں ۔ د یکھے ! رب کوراضی کرنے

کے لیے بھی تو تھکنا پڑتا ہے جیسے عورتوں کو نقاب کرنے کے لیے تھکنا تو پڑتا ہے۔ گناہ میں بھی بندہ تھکتا ہے اور نیکی میں بھی تھکتا ہے، را توں کو گناہ گار بھی جا گئے ہیں اور نیکو کا ربھی جا گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ اُس نے ہمیں اپنی رضا میں تھکنے کی تو فیق عطا فر مائی ہے۔ منہ کہ خدمتِ سلطاں ہمی کئی منت منہ کہ خدمتِ سلطاں ہمی کئی منت شناس ازو کہ بخدمت بداشتت

یہ تو اُس کا کرم ہے کہ اُس نے ہمیں اپنی خدمت میں قبول فرمایا ہے ، اس میں ہمارا
کوئی کمال نہیں ہے۔ مجھے یاد آیا ، ہمارے حضرت مولانا وکیل احمد شیروالی صاحب وامت
برکا تہم العالیہ جامعہ اشر فیہ لا ہور میں الصیانہ رسالہ کے مدیرییں ۔ اُکی والدہ محتر مہ حضرت
تھانوی ہے بیعت تھیں ، اُنہوں نے خواب دیکھا کہ خواب میں اُن کواللہ تعالیٰ کا دیدار ہوا۔
عرض کیا کہ یااللہ! بس بیتمنا ہے کہ جنت میں چلی جاؤں ، تو کیا میں جنت میں چلی جاؤں گ
تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں ، تو جنت میں نہیں جائیگی ۔ بس یہ جواب سننا تھا کہ ایک دم
جاگ گئیں اور رونے لگ گئیں ، وضوکر کے تبجد کی نماز پڑھی اور پھر بہت روئیں کہ میری تو
زندگی ہی اِسی تمنا میں گزرگی کہ اللہ تعالیٰ راضی ہوکراپی رضا کی جگہ جنت عطافر مادیں کین خودفر مادیا کہ تو جنت میں نہیں جائے گی ، فوراً حضرت کو خطاکھا۔
خودفر مادیا کہ تو جنت میں نہیں جائے گی ، فوراً حضرت کو خطاکھا۔

کیوں جی! مرض بتانے سے دور ہوتا ہے یا چھپانے سے؟ بتانے سے دور ہوتا ہے،
چھپانے سے نہیں۔ جواپنے مرض کو چھپائے گا، وہ زیادہ مریض ہو جائے گا اور جو بتائے گا تو
اُسکا مرض اللہ کی رحمت سے دور ہوجائے گا، تو اُنہوں نے فوراً حضرت تھا نوگ کو خط لکھا اور
ساری صورت حال عرض کی ۔ حضرت تھا نوگ بھی تو تھیم الامت تھے اور بڑے معالج تھے،
حضرت نے خط پڑھتے ہی اُس پر لکیر لگائی اور لکھا کہ شاباش تمہیں مبارک ہو، بہت اچھا

خواب ہے، اللہ تعالی بہت مبارک فرمائے۔ پھرآ گے لکھا کہتم نے بوچھاتھا کہ ہیں جنت میں چلی جاول گی؟ تہاری نظرا بی عبادت پڑھی، اپنی اطاعت پڑھی اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ توجنت میں نہیں جائیگی۔

معنٰی یہ ہے کہ تو جنت میں نہیں جائیگی بلکہ ہم تجھے اپنی رحمت سے جنت میں لے جائیں گے، تو بداللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، اللہ تعالیٰ کی توفیق ہے اور اسکی علامات میں لکھا ہے کہ اللہ تعالی خیر کی تو فیق عطافر ماتے ہیں تو اسکا مطلب یہ ہے کہ وہ ہم سے راضی ہیں ،خوش ہیں۔اللہ تعالیٰ ہم سب کو وہاں چلنے کی تو فیق عطافر مائے جہاں چلنے میں اُ ککی رضاہے۔ یہی توامتخان ہے ہمارااورآپ نے اگرزیب وزینت کے کیڑے پہننے ہیں توضرور پہنیں ،آپ کوکوئی نہیں روکتا ہے لیکن جہاں مہننے ہیں وہاں پہنیے ، جہاں نہیں پہننے وہاں مت پہنیے ۔بس ا تناسا فرق ہے کہ جہاں میلا کچیلار ہناہے وہاں میلے کیلے رہے اور جہاں بناؤسنگھار کرنا ہے، وہاں شوق سے سیجیے لیکن شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے لیعنی خاوند کے سامنے کوئی حرج نہیں،گھرکے اندرکوئی حرج نہیں ہے البتہ لباس کشادہ اور ڈھیلا ڈھالا ہونا جا ہے اگر دویشہ اوڑھا ہوا ہے کیکن وہ اتناباریک ہے کہ اُس میں سے سارے بال نظر آ رہے ہیں تب بھی اللہ یاک ناراض ہوجا ئیں گے، ہمارا تو منشاء ہی رب کوراضی کرناہے۔بس میدوو ہی جذیے ہیں، کچھ کا جذبہ ہے کہ رب راضی ہوجا کیں اور کچھ کا جذبہ ہے کہ سب راضی ہو جائیں۔کوئی توسب کوراضی کرنے کے پیچے پڑ گئے اور کوئی رب کوراضی کرنے کے لیے در بدر ہو گئے ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کوائن میں سے بنائے جورب کوراضی کرنے والے ہوں۔ ا بني صلاحيت اس يرلگاني ہے، پوچھ يوچھ كر چلنا ہے، سوچ سوچ كر چلنا ہے كەمير كى عمل ہے رب ناراض نہ ہوجا ئیں۔

ایک صاحب حضرت تھانوی ہے بیعت ہو گئے تو حضرت کو خط کھھا کہ جب سے
بیعت ہوا ہوں اور زندگی میں پھی تبدیلی آئی ہے، تب سے میرے دفتر کے دوست مجھ پر ہنتے
ہیں اور میرا فداق اُڑا تے ہیں تو حضرت نے فر مایا کہ اُن کو ہننے دو، تہمیں قیامت میں رونا
نہیں بڑے گا۔ اصل دن تو وہ ہے جہال کے رونے سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچائے ، اتنا
روئیں گے کہ آ نسوخٹک ہوجا ئیں گے، پھرخون کے آ نسوروئیں گے اور اس قدر پینے آئے
گا کہ پینے میں ڈو ہے لگ جائیں گے۔ کسی کے گھٹوں تک ، کسی کے سینے
تک اور کسی کو اتنا پیدنہ آئے گا کہ منہ کے راستے سے اندر جار ہا ہوگا۔ اُس دن کی حسرت سے
اُس دن کے افسوس سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچائے۔

دین پر چلتے ہوئے بعض اوقات لوگ مختلف با تیں کہتے ہیں ، اب جیسے مستورات کا سہروزہ لگ گیا، 15 دن لگ گئے اور ماشاء اللہ گھر ہیں تعلیم شروع ہوگئ اور گھر کی فضا بدلنے لئی تو اب باتی مستورات اُن ہے کہتی ہیں کہ آپ نے دنیا ہی چھوڑ دی اور اسی طرح مردوں سے اُن کے دوست احباب کہتے ہیں کہ جب سے آپ بلیغ میں لگے ہیں، اُسکے بعد سے اب ہوٹل میں نہیں آتے تقریبات میں اور ہمار نے فنٹ میں نہیں آتے ، آپ نے تو دنیا ہی چھوڑ دی ۔ تو ہم نے اُن کو جواب دینا ہے کہ بھئی! ہم نے دنیا نہیں چھوڑ کی ، ہم نے قو دنیا ہی چھوڑ دی ۔ تو ہم نے اُن کو جواب دینا ہے کہ بھئی! ہم نے دنیا نہیں چھوڑ کی ، ہم نے گئاہ چھوڑ دی ۔ ہیں ۔

ہم بھی کھاتے پیتے ہیں، اُٹھتے بیٹے ہیں اور چلتے پھرتے ہیں، ہم دکان پر بھی جاتے ہیں اور دفتر میں بھی جاتے ہیں اور دفتر میں بھی جاتے ہیں ، دنیا تو نہیں چھوڑی ہم نے ، ہاں گناہ چھوڑ دیے ہیں۔ اچھا! دوسری بات سے کہ جب وہ کہیں کہ اب آپ ہمارے فنکشن میں نہیں آتے جہال عورتوں اور مردوں کا اختلاط ہوتا ہے اور Gathering ہوتی ہے تو آپ نے جواب دینا ہے کہ

آپ نے اپی تقریبات کواس قابل کب چھوڑا ہے کہ ہم اُس میں آئیں۔گناہ اللہ تعالیٰ کی نافر مانیاں ایس وہاں جمع کر دی ہیں کہ کوئی شریف آدمی تو اُن میں جابی نہیں سکتا ہے۔

پہلے تو ہم ایسے متھے کہ رب کی ناراضگی میں لت بت متھ ، اب ایسے ہو گئے کہ رب کی رضا میں نہانے لگ گئے ، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اب ہم صاف سخرے ہوگئے۔

د کیھے! گناہوں کی زندگی اور خفلت والی زندگی الی ہے جیسے کہ مکینک کا کیڑ اہوتا ہے مکینک کے کیڑے ہوتے ہیں اور دھے بی مکینک کے کیڑے ہوتے ہیں اور دھے بی دھے ہوئے ویٹ اس پرلیکن اُس کوکوئی پرواہ ہیں ہوتی ، جتنے دھے لگ جا کیں ، اُس کوکوئی پرواہ ہیں ۔ جب اللہ تعالیٰ کی تو فیق ہے آ دمی تو بہ کر لیتا ہے اور دین کی روشی آ جاتی ہے تو اُسکی حیثیت ایسی ہوتی ہے جیسے اُجلا ہوا صاف سخرا کیڑا ہو کہ اُس میں چھوٹا سا داغ بھی برداشت نہیں ہوتی ہے جیسے اُجلا ہوا صاف سخرا کیڑا ہو کہ اُس میں چھوٹا سا داغ بھی برداشت نہیں ہوتی ہے جیسے اُجلا ہوا صاف سخرا کیڑا ہو کہ اُس میں چھوٹا سا داغ بھی برداشت نہیں ہوتی ہے جیسے اُجلا ہوا صاف سے میں ہوتی ہے ۔ پہلے تو سب پچھ کر کے بھی بد ہوئیں اُن تھی کین اب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے طبیعت حساس ہوگئی ہے ، تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو روحانی بھتی ہونے ہے بیائے۔

مجھ کا واقعہ توسنا ہوگا آپ نے ، اب جیسے ایک آدی سود بھی کھار ہاہے، رشوت بھی لیتا ہے، جھوٹ بھی بولتا ہے اور اُسے کوئی پر واہ نہیں ہوتی لیکن اسکا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ اِن گنا ہوں میں بد بونہیں ہے۔ بد بوتو ہوتی ہے گناہ میں ، بالکل اُسی طرح جس طرح گندگ میں بد بو ہوتی ہے لیکن جو آدمی بھتی بن جائے تو ظاہر ہے اُس کو پھر بد بونہیں آتی ۔ میں بد بو ہوتی ہے لیک عورت کا ذکاح ہوگیا۔ عورت شہر کی رہنے والی تھی اور جہال بیاہ کے ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک عورت کا ذکاح ہوگیا۔ عورت شہر کی رہنے والی تھی اور جہال بیاہ کے لائی گئی وہ دیبات تھا اور جس گھر میں وہ دلہمن بن کے آئی ، اُس گھر میں گائے ، بھینس ، لائی گئی وہ دیبات تھا اور جس گھر میں وہ دلہمن بن کے آئی ، اُس گھر میں گائے ، بھینس ، بکریاں اور باتی جانور بھی تھے۔ اب بیچاری شہر کی عورت تھی ، دیبات میں آگئی اور وہاں بکریاں اور باتی جانور بھی تھے۔ اب بیچاری شہر کی عورت تھی ، دیبات میں آگئی اور وہاں

بد بواتی بخت اور جانور بھی قریب قریب بندھے ہوئے مضوقہ وہ پریشان ہوگئی کین ساتھ ہی مال کی تربیت بھی تھی کہ جس گھر میں تم گئی ہو، اب جنازہ بی وہاں سے فکے گا۔ ہم نے بھی بگاڑ نانہیں ہے اپنی بچیوں کو، بیجو مائیں کہتی ہیں کہ بیٹی ! اپنے خاوند کو ذرا دبا کے رکھنا، بالکل اُسکے پنچ نہیں ہو جانا اور اپنی ساس کو بھی ذرا تھام کے رکھنا، ہر بات اُنگی نہیں ماننی ۔ ایسی مائیں بگاڑنے والی ہیں، بنانے والی نہیں ہیں۔ یہ مائیں اگراپی پی کو زہر کھلا دیں تب بھی برا گناہ ہوگا گیائین اُس سے بردا گناہ ہے اس طرح کے جملے کہہ کرائی کو بھاڑ ناہے۔

باپ کہتا ہے کہ بیٹی اجب تک میں زندہ ہوں یہ گھر تیرا ہے اور ماں کہتی ہے کہ بیٹی!
جب تک ہمارا سامیہ سلامت ہے یہ گھر تیرا ہے، یہ بگاڑ ہے۔ کیا کہنا چاہیے کہ بیٹی! رشتہ تو
اولاد کا قائم ہے لیکن یہ گھر اب آپ کا نہیں ہے، اب خاوند کا گھر آپ کا گھر ہے اور جوآپ کا
سسر ہے، وہ اب آپ کے والد ہیں اور ساس اب آپ کی ماں ہے۔ ویکھئے! یہ بات
دونوں طرف سے چلتی ہے، یہادھر سے مجت کے جذیب لے چلی ہے اور وہ اُدھر سے
شفقت والے بنیں گے تو دنیا میں ہی جنت کے مزے آنے لگ جا کیں گے۔ خیر! وہ عورت
بولی سلجی ہوئی تھی، بنا ہوا سانچہ تھا، اُسے پیتہ تھا کہ اب اس گھر سے میرا جنازہ ہی نکلے گا۔
اب جب میں اس گھر میں آئی گئی ہوں تو اس بد ہو کو آہتہ آہتہ ختم کروں گی۔
اب جب میں اس گھر میں آئی گئی ہوں تو اس بد ہو کو آہتہ آہتہ ختم کروں گی۔

مہینہ، دومہینے چارمہینے گزرے تو ظاہر اِس عرصے میں اُن جانوروں کے مزید بچ بھی ہوئے ہوں گے مزید بچ بھی ہوئے ہوں گئے ہیں اور قب جانوراور زیادہ ہو گئے لیکن یہ بہنے گل کہ دیکھا! جب سے میں اس گھر میں آئی ہوں ، آ ہستہ آ ہستہ اس گھر سے بد بو میں نے ختم کر دی۔ کیوں جی ابد بوختم ہوئی ہے یا اُس عورت کی اپنی سونگھنے کی جس آ ہستہ رہ گئی ہے اور وہ بھی کہ بد بوختم ہوگئی ہے۔ بد بو

نہیں ختم ہوئی بلکہ اسکا اپنا مزاج اس میں ڈھل گیا ہے، اللہ تعالی ہم سب کوالی کیفیت سے محفوظ فر مائے۔ زکام والے کو جیسے خوشبو بھی نہیں آتی اور بد بو بھی نہیں آتی ، اسی طرح ہمیں بھی جب روحانی زکام لگ جاتا ہے تو نیکی کی خوشبو نہیں آتی ، گناہ کی بد بونہیں آتی ۔

بد بوہوتی ہے گناہ میں، ہمیں اللہ تعالی وہ جس عطافر مائے اُسکے لیے اللہ تعالیٰ سے مانگناہوگا۔وہ بھنگی پنا ہے جس میں گندگی کی بُونہیں آتی اور جب بُومحسوں ہونے لگ جائے تو پھروہ اللہ کی رحمت والی زندگی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کرم کردیا، نیکی کی لذت آنے لگ گئا ور گناہ سے نفرت اور نیکی کی رخبت یہ بنیادی بات ہے، گناہ سے نفرت اور نیکی کی رغبت یہ بنیادی بات ہے، کم از کم پہلاسبق تو ہمیں آنا چاہیے، ہم گناہ کی طرف چُست ہیں اور نیکی کی کیطرف سُست ہیں۔ قرآن پاک گھر میں رکھا ہوا ہے لیکن عظروت کو جی نہیں چا ہتا ہے، قرآنِ پاک گھر میں رکھا ہوا ہے لیکن عظروت کو جی نہیں چا ہتا ہے، قرآنِ پاک گھر میں رکھا ہوا ہے لیکن علاوت کی رغبت کے جبائے بیا گئا کہ کا تانہیں ہے۔ اب آپ ہی بتا ہے کہ قرآنِ پاک کی تلاوت کی رغبت کے بجائے ناول رڈ انجسٹ کی رغبت کے ہونا، یہ بھنگی پئا ہے یانہیں؟

حضرت پیرانِ پیرشخ عبدالقادر جیلائی فرمایا کرتے تھے کہ' دنیا میں جسکا مزاج ایسا بن جائے کہ گناہ اُس کوراس آ جائے اور نیکی اُس کوراس نہ آئے ،اللہ تعالی دنیا میں تو پردہ رکھتے ہیں لیکن مرتے ہی قبر میں اُس کو خزیر بنا دیتے ہیں'' کیونکہ غذا اُن کی ساری نامناسب تھی اوراجھی چیز اُنہیں راس ہی نہیں آتی تھی۔ دیکھئے! جس کوقے ہوجائے تو ڈاکٹر اُسے کہتے ہیں کہ خدا کا شکرادا تیجے کہ آپ کوقے ہوگئی،معدہ آپکا چھاتھا جس کی وجہ سے یہ نامناسب چیز آپ کوراس نہیں آئی۔ اسی طرح اگر کوئی نامناسب چیز آدمی کھالے اور اُسے نامناسب چیز آدمی کھالے اور اُسے قے نہ ہورہی ہوتو ڈاکٹر وں کو پوری صلاحیت اس پرگئی ہے کہ کی طرح یہ قے کردے، قے نہ ہورہی ہوتو ڈاکٹر وں کو پوری صلاحیت اس پرگئی ہے کہ کی طرح یہ قے کردے، قے نہ ہورہی ہوتو ڈاکٹر وں کو پوری صلاحیت اس پرگئی ہے کہ کی طرح یہ قے کردے، قے

ہوجائے تو کہتے ہیں کہ اللہ کاشکر ہے قے ہوگئ، اندر سے ساری نامناسب چیز باہرآ گئی اور قے نہ ہوتو پریشان ہوتے ہیں۔

اب جوآ دمی سالہا سال سے سود کھارہا ہے، رشوت لے رہا ہے، حرام کھارہا ہے،

پڑوسیوں کی زمینیں و بائی ہوئی ہیں، زکو ۃ ادانہیں کررہا تو کیا اسکایہ مطلب ہوا کہ وہ حرام

ٹھیک ہے؟ نہیں نہیں، وہ حرام تو غلط ہے لیکن یہ براہے کہ اس کوحرام راس آگیا ہے، اس کو

حرام بی گئی ہے۔ اس کے دیکھا ویکھی ایک اور صاحب نے بھی کوشش کی حرام ہیں ہاتھ ڈالا ہی تھا کہ حالات

پاؤں مارنے کی اور حرام کمانے کی لیکن ابھی اُنہوں نے حرام ہیں ہاتھ ڈالا ہی تھا کہ حالات

خراب ہوگئے، تو اللہ تعالیٰ کاشکرا داکر نا جا ہیے کہ جلد ہی تے ہوگئی۔ اللہ کا کرم ہے کہ معدہ

اجھا تھا، حرام اس کوراس نہیں آیا اور اُس بیچارے کو ایساراس آیا کہ اللہ کی بناہ، اللہ تعالیٰ ہم

سب کی دنیوی اُخروی نسبتوں کی حفاظت فرمائے ۔ تو میں عرض کررہا تھا کہ ہم سب نیت کر
لیس کہ دب کی رضا میں اپنی ہویوں کو بھی اسپنے ساتھ لے کرایک دوسرے کے شانہ بہ شانہ
لیس کہ دب کی رضا میں اپنی ہویوں کو بھی اسپنے ساتھ لے کرایک دوسرے کے شانہ بہ شانہ
جلیں گے، ضروراُن کواسیخ ساتھ لے کے چلنا ہے۔

ہمارے حضرات فرماتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں بھی جانا ہوتو خاوند ہیوی ساتھ چلیں ہونہ ہوکہ پنی اپنے باپ کے ساتھ جارہی ہو۔اس لیے کہ میاں ہوی گاڑی کے دو پہیے ہیں، اگراسکا سہ روزہ اپنے باپ کے ساتھ لگا، بھائی کے ساتھ لگا، محرم تو وہ بھی ہے لیکن اگر خاوند قربانی میں اُسکے ساتھ نہیں چل رہاتو یہ گھر کے اندررہے گی اوراُس سطح کی تربیت نہیں ہوسکے گی ۔اس لیے میں بھی نیت کرتا ہوں اور آپ سب بھی نیت کریں کہ اپنی ہو یوں کو اپنے شانہ بہ شانہ لے کر اللہ کے راہتے میں چلیں گے اور عور تیں بھی نیت کریں کہ وہ اپنے خاوندوں کے شانہ بہ شانہ چلیں گی ، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی تو فیق عطا فرمائے ۔اسی لیے خاوندوں کے شانہ بہ شانہ چلیں گی ، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی تو فیق عطا فرمائے ۔اسی لیے

حضرت ِلا ہور کُی فر ما یا کرتے تھے کہ

تعلیم یافتہ بھی ہوں نیک بخت بھی ہوں تعلیم یافتہ بھی ہوں تم سے رہیں ملائم شیطاں پہنخت بھی ہوں قرآن ہی کرے گا ان بیبیوں کو پیدا یا کیزہ تم جب ہوں تو عمدہ درخت بھی ہوں یا کیزہ تم جب ہوں تو عمدہ درخت بھی ہوں

حضرت مولانا محمدالیاس صاحب کی والدہ محرّمہ کے معمولات کو پڑھے، ایک قرآنِ
پاک دن میں اور ایک رات میں پڑھی تھیں اور لا الله الله کلم طیبوں ہزار مرتباوراسم
ذات الله الله ایک لا کھم تبہ لا حول و لا قورۃ الا بسالله بیجی ایک لا کھم تبہ آپ
معمولات کو دیکھئے تو پیتہ چلنا ہے کہ الله کی رحموں سے آخرت کتنی اُئے جھے میں ، جو اتنی
معمولات کو دیکھئے تو پیتہ چلنا ہے کہ الله کی رحموں سے آخرت کتنی ذیادہ کماتے جارہے ہیں ۔ ہم دنیا
معن کررہے ہوں تو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ آخرت کتنی ذیادہ کماتے جارہے ہیں ۔ ہم دنیا
میں آئے تو ہیں لیکن اِسکے طلب گارنہیں ہیں ، بازار سے گزرے تو ہیں لیکن خریدار نہیں ہیں ۔
ہم تو یہاں آئے ہی اپنی آخرت کو بنانے ہیں ، آخرت کی منڈیوں کا کیا بھاؤ لگ رہا ہے
ہم تو یہاں آئے ہی اپنی آخرت کو بنانے ہیں ، آخرت کی منڈیوں کا کیا بھاؤ کگ رہا ہے
ہمیں اُسکا پیتہ ہونا چاہے ۔ بیچے بیچ کو پیتہ ہو کہ آخرت کی منڈیوں کا کیا بھاؤ ہے؟ اس لیے
ہم دنیا کے نہیں ہیں ، ہم تو آخرت کے ہیں ۔

تو بھاؤبردھ گیا۔ یہاں پڑھتے ہیں تو کتنا تواب، جب اللہ کے داستے ہیں نکل کر پڑھا تو کتنا تواب بڑھ گیا۔ اب اسکے دیے ہمیں کہاں سے بہتہ چلیں گواب بڑھ گیا۔ اب اسکے دیے ہمیں کہاں سے بہتہ چلیں گے فضائلِ اعمال کی تعلیم سے بہتہ چلیں گے ، اس لیے فضائلِ اعمال ، فضائلِ صدقات کی تعلیم ہر مبحد میں کرنی ہے ، ہر گھر میں ہونی چا ہے ، ہر شغل کی جگہ پر ہور ہی ہو۔ یہ بھاؤ معلوم ہوں گے تو پھر شوق اور رغبت بیدا ہوگی اور اللہ تعالی آخرت میں بڑے سے بڑے درجوں پر بہنچنے کے جذ بے عطافر ما کمیں گے جیسے تا بعین فرماتے تھے کہ "ھے رحال و نحن رحال" ہم بھی ایسی محنت کریں گے کہ صحابہ کرام گو بھی پہتہ چل جائے گا کہ وہ اپنے بیجھے مردوں کو چھوڑ کر آئے ہیں ، ہم بھی کوشش کر کے وہاں تک پہنچیں گے۔

ہمارے حضرت مفتی زین العابدین صاحب فرمایا کرتے تھے کہ صحابی تو بنہیں سکتے کین اُن سے نیچے کہیں رئے کی اجازت بھی تو نہیں ہے ، کوئی ایسا مقام نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ بس ابہ ہم پہنچ گئے نہیں نہیں ، ہم نے تو بس آ گے ہی بڑھتے چلے جانا ہے۔ اسی طرح کمال اور زوال کی علامات بھی ہیں ، کمال کی علامت ہے کہ آ دمی جس مقام پر بھی ہو یہ سمجھے کہ ابھی پچھ نہیں ، ابھی اور آ گے ہے اور زوال کی علامت ہے کہ آ دمی اپنے کو کامل سمجھے کہ ابھی پچھ نہیں ، ابھی اور آ گے ہے اور زوال کی علامت ہے کہ آ دمی اپنے کو کامل سمجھے لگ جائے کہ ہاں! میں تو بچھ بن گیا ہوں۔ جب ہے سمجھے کہ میں پچھ ہوگیا ہوں تو اسکا مطلب ہے کہ پچھ بھی نہیں ہے۔" من استوی یو ماہ فہو مقبوح " جس کے دوون برابر ہیں تو وہ نقصان میں چلا گیا۔ یہ نماز کو بنانے کی منت کر رہا ہے ، نماز کو سنوار نے کی مشق کر رہا ہے ، نماز کو سنوار نے کی مشق کر رہا ہے ۔ نماز کو سنوار نے کی مشق کر رہا ہے ۔ نماز کو سنوار نے کی مشق کر رہا ہے۔

ہمارے حضرت محی السنة مولانا شاہ ابرارالحق صاحب ٌفرمایا کرتے تھے کہ نماز میں سنت کے مطابق کھڑا ہونا چاہیے۔ ہتھیلیوں کا رخ قبلہ کی طرف ہونا چاہیے اور اُسکے بعد

جلدی جلدی اللہ اکبرنہیں کہنا، نماز کو سنوار کے پڑھنا ہے۔ ایسے ہی حضرت بچول کو سمجھاتے تھے کہ اگر نماز میں ہاتھ سید ھے رکھو گے تو اِن ہاتھوں سے بھی کوئی کام سید ھا ہی کام ہوں گے اور جسکے ہاتھ نماز میں ٹیڑھے ہیں تو اُسکے ہاتھوں سے بھی کوئی کام سیدھا نہیں ہوسکتا۔ چھ نمبرتو آپ سب ہی کو یا دہوں گے ، دوسرا نمبرنماز کا ہور نماز کا مقصد ہم کیا بیان کرتے ہیں کہ چوہیں گھنٹے کی زندگی صفتِ صلوق پر آجائے اور یہ بات پرائی مستورات کے علم میں ہوگی اور شاید آپ سب ہی کو پہتہ ہو کہ بچھ عرص قبل تک بچے سے اگر برج برج بر جاتی ، بیج سے بیالہ برج ہاتا ، کوئی برتن گر گیا تو ڈانٹ ڈ پٹ نہیں ہوتی تھی ، ماردھاڑ نہیں ہوتی تھی بلکہ فضائیں ایسی تھیں کہ فوراً مال کہتی تھی کہ بیٹا! معلوم ہوتا ہے کہ ماردھاڑ نہیں دھیان نہیں ہے۔

اگرتمبارانماز میں دھیان ہوتا تو باہر کی زندگی میں بھی ہرکام دھیان سے کرتے کیونکہ باہر کی زندگی تو نماز کی ترتیب پر ہوا کرتی ہے، تو پلٹ کے ہم نے اپنی زندگی کو دیکھنا ہے، اپنی زندگی کو بنانا ہے۔ کیا کہتے ہیں کہ نماز جتنی جاندار ہوگی، زندگی اُتنی ہی شاندار ہوگی۔ نماز جتنی بنی ہوئی ہوگی، اتنا اللہ تعالی سے تعلق بنا ہوا ہو گا اور نماز میں دونوں قدموں کا فاصلہ چار اُنگل کے برابرا در دونوں پنجوں کا رُخ قبلہ کی طرف ہو، پاؤں ٹیڑھے نہ ہوں قیام کی حالت میں، اس لیے کہ جوقدم نماز میں سیدھے ہوں گے تو باہر کی زندگی میں بھی سیدھے پلیں گے اور اگر نماز میں ٹیڑھے ہوئے تو زندگی میں بھی سیدھے نہیں ہو سکتے۔

حضور علی کے کہ ارشادِ مبارک ہے کہ '' صفول کوسیدھا کرواس لیے کہ صف ٹیڑھی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ دلول کو ٹیڑھا فرما دیتے ہیں''۔ محلے میں جولڑائی جھڑ سے اور فسادات ہوتے ہیں ، اُسکا ایک سبب مسجد کی صف کا ٹیڑھا ہونا بھی ہے ، تو اگر ہم رب کے سامنے ہوتے ہیں ، اُسکا ایک سبب مسجد کی صف کا ٹیڑھا ہونا بھی ہے ، تو اگر ہم رب کے سامنے

سیدھے ہوں گے تو سب کے سامنے بھی سیدھے ہوں گے اور رب کے سامنے ٹیڑھے ہوئے تو سب کے سامنے ٹیڑھے ہوئے تو سب کے سامنے بھی ٹیڑھے ہوں گے ۔اللہ تعالیٰ ہم سب کواپنے سامنے سیدھا ہونے والا بنادے اور سیدھا ہوجانا ہی اصل ہے کیونکہ سیدھے ہونے والے سیدھے جنت میں جا کیں گے اور جو ٹیڑھے ہوگئے ،ان کو سیدھا کر کے جنت میں بھیجا جائے گا۔ای لیے ہم یر جوحالات آتے ہیں وہ بھی سیدھا کرنے کے لیے ہی آتے ہیں۔

واقعہ توسئا ہوگا آپ نے کہ ایک یہودی اور ایک مسلمان کا انتقال ہور ہاتھا۔ یہودی کے دل میں تمنا پیدا ہوئی کہ میں نے مجھلی کھانی ہے اور مجھلی وہاں قریب میں کہیں بھی نہیں تھی اور مسلمان کے دل میں تمنا پیدا ہوئی کہ میں نے روغنِ زیتون پینا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے فرشتے کو بلایا اور فر مایا کہ وہ یہودی کا فرجو میرا دیمن ہے، اُسکے دل میں مجھلی کھانے کی تمنا ہے۔ وہ فاصلے سے فلال دریا کی مجھلی اُٹھا وَ اور اُسکے گھر کے تالاب میں پہنچا دواور دوسر نے فرشتے سے فرمایا کہ یہ میرا ایک مومن بندہ ہے، اسکے بھی د نیا سے جانے کا وقت ہے اور اسکی فرشتے سے فرمایا کہ یہ میرا ایک مومن بندہ ہے، اسکے بھی د نیا سے جانے کا وقت ہے اور اسکی تمنا ہے روغنِ زیتون کی شیشی ہے، جلدی سے جا کے اُسے ضائع کر دو۔

دونوں فرضے چلے گئے اور دونوں اللہ تعالیٰ کا تھم پورا کر کے واپس آگئے ، واپس آئے ۔ واپس آئے ۔ واپس آئی کہ آپ نے تو اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ یا اللہ! آپ کی حکمتیں ہیں لیکن ہمیں ہجھ ہیں آئی کہ آپ نے اپنے نافر مان کا تو اکرام فر مایا اور اپنے دوست کے ساتھ برعکس معاملہ فر مایا ؟ تو اللہ تعالیٰ نے فر مایا کہ ہم اپنے ذمہ بچھ بھی باقی نہیں رکھتے ، اُسکا بدلہ ضرور دیتے ہیں ۔ وہ یہودی کا فر تھا اور آخرت تو اُسکی تھی نہیں ، اُسکے سب اچھے کا موں کا بدلہ میں دے چکا تھا بس یہی ایک باقی تھا ، اور تو کوئی صورت نہیں تھی اس لیے اُسکی مجھلی کھانے کی خواہش ہم نے پوری کر دی تا کہ تھا ، اور تو کوئی صورت نہیں تھی اس لیے اُسکی مجھلی کھانے کی خواہش ہم نے پوری کر دی تا کہ

آخرت میں اسے پچھ نددینا پڑے اور وہ جومومن بندہ تھا اُسکا صرف ایک گناہ ہاتی تھا۔ باتی میں نے حالات بھیج کراور پریشانیاں لا کراُس کو پاک صاف کر دیا تھا، اس لیے اُسکی آخری خواہش پوری نہیں کی تا کہ آخرت کی ہمیشہ کی نعتیں اُسے عطا کروں۔

حدیثِ پاک میں آتا ہے کہ 'دنیا مومن کا قید خانہ ہے ،کافر کی جنت ہے'۔ اس لیے کافریہاں اُچھلتے کو دتے ہیں اور ہم بھی جب انگلینڈ ،امریکا سے ہوکر آجاتے ہیں تو پھر ہم بھی بہتی بہتی بہتی بہتی بہتی کہ اوجی اہم سے تو وہ ایجھے ہیں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ م معاذ اللہ ۔ احتمالاً اپنے سے اچھا تو کہ سکتے ہیں لیکن ہم سے یعنی مسلمانوں سے اُنکا اچھا سمجھنا، یہ غلط سوچ ہے۔ یہ نہ ہوکہیں اُن کو اچھا سمجھنے والے کا حشر ہی اُن کے ساتھ ہو جائے، ہمیں بات کرنے سے پہلے ذراسوچنا جا ہے، پہلے تو لو پھر بولو۔

ایک صاحب سے گشت میں ملاقات ہوئی تو کہنے گے کہ جی! آپ یہاں تبلیغ کررہ ہیں اورا سے بی چررہ ہیں اسکا کیا فائدہ؟ آپ لوگوں سے تو کا فراجھے ہیں۔ پھراُنہوں نے اپنا واقعہ سنایا کہ میں باہر ملک میں ایک مرتبہ فٹ پاتھ پر کھڑا تھا، میرے سامنے سے ایک انگریز گر را گاڑی چلاتے ہوئے، بلکی بلکی بارش ہور بی تھی پھر بھی پچھ پانی کے چھینئے میرے کپڑوں پرلگ گئے لیکن مجھے محسوس بھی نہ ہوا اور میں نے سوچا کہ یہاں سڑکیں تو اتنی صاف بی ہوگا لیکن میں نے دیکھا کہ تھوڑا آگے جا کرایک دم مان سے معافی اس نے رپورس گیر گایا اور گاڑی سے نے اُن کر مجھ سے معذرت کی کہ میں آپ سے معافی اس نے رپورس گیر گایا اور گاڑی سے نیچا اُن کر مجھ سے معذرت کی کہ میں آپ سے معافی جا ہتا ہوں، آپ کے کپڑوں پر پانی کا چھیٹا لگ گیا۔ اُن کی بات می کر مجھے رونا آگیا، میں نے وہ خون کی ندیاں بہار ہے میں اور اُنہیں تر منہیں تر سنہیں آیا اور اوھر پانی کا چھیٹا اُنہیں نظر آگیا۔ وہی بات ہوگئی کہ مجھر ہیں اور اُنہیں تر منہیں تر بارے ہوگئی کہ مجھر

مرگیا تو مسئلہ بو چھے لگ گئے اور وہاں حضرت حسین کوشہید کر دیا اور ترس نہیں آیا۔
''حفظ من المصطرفام تحت المیزاب '' بارش سے بھاگے ہیں اور پر نالے کے
ینچے کھڑے ہوگئے ، یہ عجیب تقوای ہے۔ وہ تو بی استے اچھے ہیں کہ بلی اگر راستے میں
آجائے اور کوئی اُس کو کیل جائے تو پھراُسکی خیر نہیں ، ایک دم اُسکی گرفت ہوجائے گ
اور پھراُس پر مقدمہ چلے گا۔ میں نے کہا کہ جانوروں کے بلوں میں تو جانوروں کی قدر
ہو، بلی کی قدر ہونی چا ہے اور اُسکا خیال رکھنے والا بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں بڑا مقام پائے
گالیکن مقالے میں اتنی انسانیت کوروند دینا کہاں کا انصاف ہے؟ اتنی انسانیت کو پیس
کے رکھ دیا ، وہ تو نظر نہ آئی اور نظر آئی تو بلی نظر آگئی ، اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے
اس لیے اتنا ایک دم آئے ہے با ہر نہیں ہوجانا چا ہے بلکہ پہلے تو لوپھر بولو۔

ہمارے حضرت مولا ناشاہ کیم محماختر صاحب دامت برکاتیم العالیہ فرماتے ہیں کہ سٹوڈنٹ (President) سے لے کر پریزیڈنٹ (President) تک تقریباً سب میں ڈینٹ (Dent) ہیں ۔ موت سے پہلے اگر ڈینٹنگ پینٹنگ پینٹنگ (Dent) ہوگئی پھر تو جنت میں چلے جا کیں گے لیکن اگر یہاں (Denting-Painting) ہوگئی پھر تو جنت میں چلے جا کیں گے لیکن اگر یہاں ڈینٹنگ پینٹنگ نہ ہوئی تو پھر سب سے بردی ورکشاپ جہنم میں ڈال کر ڈینٹنگ (Denting) کی جائے گی اور اُس سے پہلے قبر میں فرشتے لوہے کے گرز لے کہ آئیں کے ڈینٹنگ کے لیے اور وہ گرزا تنا بڑا ہوگا کہ جسے مارے انسان اور جنات اُل کر ہلا بھی نہ کے ڈینٹنگ کے لیے اور وہ گرزا تنا بڑا ہوگا کہ جسے مارے انسان اور جنات اُل کر ہلا بھی نہ کیں، اُس گرز سے وہ ڈینٹنگ کریں گے اور ایسی چینین کلیں گی کہ انسانوں اور جنات کے علاوہ سبھی مخلوقات سُنیں گی ۔ اللہ تعالی دنیا میں ہی ہماری اصلاح فرمادے اور ہمیں صاف سخرافرمادے۔

مسلمانوں کے اُور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو حالات آتے رہتے ہیں، اگر تو وہ نیکوکار
ہیں اور اللہ تعالیٰ کے مطبع و فرما نبروار ہیں تو حالات کا آنا پھر خیر کی علامت ہوتی ہے اور بیہ
عذاب نہیں ہوتا۔ ایک شریعت کا راستہ ہے اور ایک طبیعت کا راستہ ہے، جولوگ شریعت
کے پابند ہیں وہ بھی تھکتے ہیں اور جواپی طبیعت کے پابند ہیں وہ بھی تھکتے ہیں۔ جوآ دی بیہ
کے کہ جی! میں تو شریعت کی پابند یال برداشت نہیں کرسکتا اور میں تو آزاد (Libral) رہنا
چاہتا ہوں، کیا خیال ہے آپکا، وہ آزاد ہے یا وہ بھی غلام ہے؟ غلام وہ بھی ہے، نفس اور
شیطان کا غلام ہے۔ اگر ہم نے غلام ہی بنتا ہے تو کیوں نہ اپنے رب کے غلام بنیں، رب کی
غلامی میں آئیں گے تو رب سب کو ہماری غلامی میں لے آئیں گے۔ اس لیے کہ رب راضی
توسب راضی، دب سے سلح ہے توسب سے سلح ہے۔

ہمارے حضرت مولانا نذرالرطن صاحب دامت برکاتہم العالیہ فرمایا کرتے ہیں کہ
نیکی میں مشقت تو ضرور ہے لیکن ہے مشقت ختم ہوجائے گی ، نیکی باتی رہے گی ۔ گناہ میں
لذت ہے لیکن پہلند ت ختم ہوجائے گی اور گناہ باتی رہے گا۔ نیکی میں مشقت ذرے کے
برابر ہے اوراُسکے پیچھے اللہ تعالی کی رحمتیں پہاڑوں کے برابر ہیں اور گناہ میں لذت قطرے
کے برابر ہے لیکن اُسکے پیچھے عذاب سمندروں کے برابر، اللہ تعالی ہم سب کو اس
دارالا متحان میں صحیح طرح سے تیاری کی توفیق عطافر مائے۔ ہمیں یہاں زیادہ بو جھڑ ہیں رکھنا
ہے، اگر اللہ تعالی دے دیں تو کوئی حرج نہیں لیکن اس (ونیا) کے حاصل کرنے کے لیے
بہت زیادہ بلانگ کرنا مناسب نہیں ہے۔ بلانگ تو ہمیں آخرت کی بنائی ہے، ہماری ساری
جائیدادیں جنت میں بنی چا ہمیں ۔ بینہ ہوکہ یہ بلاٹ بھی لے لوں اور بید کان بھی لے لوں
اب اُسکے لیے وظیفہ بھی پڑھ رہا ہے ، نقل بھی پڑھ رہا ہے حالانکہ نقل اور وظیفہ تو اس لیے
اب اُسکے لیے وظیفہ بھی پڑھ رہا ہے ، نقل بھی پڑھ رہا ہے حالانکہ نقل اور وظیفہ تو اس لیے

پڑھنا ہے تا کہ اللہ تعالی راضی ہو جا تھی اور ہمیں کسی کامختاج نہ بنا تھیں اور ہمارے لیے عافیت کی صور تیں مقدر فر مادیں۔

ہمارے اُستادِ محتر م حضرت مفتی عبد اللہ صاحب وامت برکاتیم العالیہ جامعہ خیرالمداری ملتان والے فرمانے گئے کہ ہم ایک مرتبہ فیصل آباد میں اپنے سسرال چلے گئے ،
عیدکا موقع ہے اور سات بہنوں کے خاوند وہاں آئے ہوئے ہیں۔ اُن میں کوئی ڈاکٹر ہے ،
کوئی اُنجنیئر ہے ، کوئی مِلوں کا مالک ہے اور مفتی صاحب مدر سہ میں پڑھاتے ہیں۔ مفتی صاحب کی شخواہ اُس وقت غالباً 750 روپے تھی اور باقیوں کی شخواہ تو بہت زیادہ تھی ۔
صاحب کی شخواہ اُس وقت غالباً 750 روپے تھی اور باقیوں کی شخواہ تو بہت زیادہ تھی ۔
اب اُن سب نے آپس میں مشورہ کیا کہ مفتی صاحب کو ذلیل کرنا ہے ، چنانچہ آمد نی کے
تذکرے شروع ہوگئے۔ ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ میں ہیپتال میں ہوتا ہوں ، آپریشن بھی
کرتا ہوں ، تقریباً بچاس ہزار روپے مبینے کے ہوجاتے ہیں ، یہ آج سے تقریباً ہیں سال
سیلے کی بات ہوگی۔

مِل والے نے اپنابتایا کہ استے ہزار اور ای طرح اُنجنیز نے کہا کہ استے ہزار ، اب وہ بتا ہمیں رہے ہیں اور ساتھ حضرت کے چبرے کو بھی دیکھ رہے ہیں کیونکہ اُنکا خیال تھا کہ جب ہم آمدنی کے تذکرے کریں گے تو حضرت کے چبرے پر ہوائیاں اُڑیں گی۔ اس لیے کہ بیچاروں کی کل شخواہ 750 روپ ہے ، کہتے ہوئے بھی ان کوشرم آئے گی تو خود بخو وہی شرمندہ ہوکر ذلیل ہوجا کیں گے۔ خیر! حضرت اُنگی با تیں سُن بھی رہے ہیں اور مسکرا بھی رہے ہیں۔ جب چھے کے چھا پی آمدنی کا ذکر کر چکے اور حضرت کی باری آئی تو فرمایا کہ بھی ! آپ نے جب چھے کے چھا پی آمدنی کا ذکر کر چکے اور حضرت کی باری آئی تو فرمایا کہ بھی ! آپ نے آمدنی کود کھنا ہے کہ آمدنی کس کی زیادہ ہے تو فرمایات کا انتظار کرنا پڑے گا ، مرتے ہی پہتے جل جائے گا کہ آمدنی کس کی زیادہ ہے۔ آئ تو فضا ہی اس کی بن گئی ہے ، اُس وقت جب چل جائے گا کہ آمدنی کس کی زیادہ ہے۔ آئ تو فضا ہی اس کی بن گئی ہے ، اُس وقت جب

خیر کا زمانہ تھا تو لوگ آپس میں بیٹھتے تو کیا پوچھتے تھے کہ اعمال کا کیا حال ہے اور اب کیا پوچھتے ہیں کہ مال کا کیا حال ہے؟ اُس وقت ایمان کا پوچھتے تھے اور آج کل سامان کا پوچھتے ہیں، کتنا دور بدل گیا ہے، ہم بہت ذلت وپستی میں چلے گئے ہیں بلندی کا زمانہ اللہ تعالیٰ پھر ہمیں نصیب فرمائے۔

ہم چونکہ سفر میں ہیں اور سفر میں آدمی اپنے پاس زیادہ نہیں رکھتا بلکہ ڈرافٹ بنا کر آگئے جھے دیتا ہے۔ جو تا جرمال خرید نے کراچی یا فیصل آباد جاتے ہیں تو وہ پسے ساتھ لے کر نہیں پھرتے بلکہ گزارہ کے قابل اپنے پاس رکھتے ہیں اور باقی آ گے بھیج دیتے ہیں جہاں جانا ہو تا ہے ، نمائش نہیں کرتے پھرتے ۔ نمائش کرنے والا تو احمق ہو تا ہے ، اس لیے ہم جہاں جا اور ہیاں تو بس گزارہ کے لیے تھوڑا جہاں جا رہے ہیں سب پچھ ہم وہیں بھیج رہے ہوں اور یہاں تو بس گزارہ کے لیے تھوڑا بہت اپنے پاس رکھنا ہے۔ ہم جو پچھ بھی نیک اعمال کررہے ہیں ، اُن سب کا صلد آخرت میں جمع ہور ہا ہے ، اگر اللہ تعالیٰ دل کا نور عطافر ما کیں تو یہ سب پچھ نظر آئے گا۔

آخرت میں جب ہم سب جمع ہوں گے تو بعض لوگوں کو اعمال نامہ ملے گا اور اُس میں کئی جج اور عمرے ،عبادات اور صدقات ہوں گے تو وہ لوگ کہیں گے یا اللہ! بیا عمال نامہ تو ہم تو بھی بیت اللہ شریف کا دیدار ہی نہ کر سکے ۔ تمنا دل ہی میں لے کے ہمار نہیں ہے ،ہم تو بھی بیت اللہ شریف کا دیدار ہی نہ کر سکے ۔ تمنا دل ہی میں لے کے آگئے ہیں تو اُنہیں کہا جائے گا کہ بیا عمال نامہ آپ ہی کا ہے، آپ کی ترغیب پر اور آپ کے کہنے پر فلاں آدمی دین کے کام میں لگا اور اُس نے فلاں کولگا یا اور اُنہوں نے جتنا پھے کیا، وہ سارا آپ کے نامہ اعمال میں بھی آیا ہے۔ اب آپ خود بتا ہے کہ حضرت مولا نامحم الیاس صاحب ہے کہا میں کیا کچھ ہوگا، چودہ سوسال کے بعد ایک اُمتی کا در دا تنا ہے کہا اُس

نے اُمت کودردوالا بنا کے دردر پھرایا ہے تو خود نبی اکرم اللے ہیں۔ حضرت کی بڑی فتو حات آپ آلی کے گارب و بے بینی کیا ہوگی؟ تو یہ وہ مبارک سلسلے ہیں۔ حضرت کی بڑی فتو حات ہیں اور بہت زیادہ اکا وَنٹ کھلے ہوئے ہیں لیکن ہمیں یہاں نظر نہیں آتے۔ ہرشا گردایک مستقل ہرائے ہے، ہرشا گردایک مستقل برائے ہے، ہرشا گردایک مستقل اکا وَنٹ کھلا ہوا ہے، جتنا اُن میں اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا سلسلہ ہے، وہ سب جمع ہو کے اِدھر آرہا ہے لیکن ان سب کا پہتہ وہاں چلے گا۔ وہاں سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ ہم سب کو جا گئے کی تو فیق عطا فرمائے اور بیداری نصیب فرمائے اور ہم سب کو حضو یکھیے کی مبارک نسبتیں عطا فرمائے ۔ سارے مدارس صفہ کی شاخیں ہیں اور ساری مبیدیں بیں اور ساری مبیدیں بین اور ساری مبیدیں بین اور ساری مبیدیں بین اور ساری مبیدیں بین بیت اللہ کی شاخیں ہیں۔

علائے کرام حضور علیہ کے نائب ہیں اور طلباء کرام اصحاب صفہ کے ساتھی ہیں۔ حضور علیہ نے ارشاد فرما یا کہ' قیامت میں سب کھے تم ہوجائے گالیکن مجد کواللہ تعالیٰ بچا لیس گے' ۔ چھوٹی مسجد ہو یا بڑی ، پچی ہو یا بی ، شہر کی ہو یا دیہات کی ، ان سب کواللہ تعالیٰ لیس گے' ۔ چھوٹی مسجد ہو یا بڑی ، پچی ہو یا بی ، شہر کی ہو یا دیہات کی ، ان سب کو اللہ تعالیٰ لویں لوٹے سے بچائیں گے ، پھران سب کو مسجد نبوی شریف کے ساتھ مدینہ منورہ میں ملادیں گے ، پھران کو جنت میں داخل فر ما گے ، پھران کو جنت میں داخل فر ما

جہاں آج ہم بیٹے ہوئے ہیں دیول کی مسجد میں ، یہ بھی جنت کا حصہ ہے۔ اس وقت ہم سب کا مسجد میں جمع ہونا جنت میں جمع ہونے کا ذریعہ ہے انشاء اللہ ، اللہ تعالیٰ ہمیں اسکی تو فیق عطافر مائے کہ چوبیں گھنٹے ہر مسجد آباد ہوجائے اور سوفیصد لوگ نمازی بن جا ئیں اور ہر آ دمی مسجد میں اپنی ضرورت کا دین سیکھ رہا ہو۔ تجارت والوں کا الگ حلقہ لگا ہو، زراعت والوں کا الگ حلقہ ہو، ملازمت والوں کا الگ حلقہ ہو، ملازمت والوں کا الگ جون اور فضائل بھی سیکھ رہے ہوں اور فضائل بھی

سیکھ رہے ہون ۔خودسیکھ کر دوسروں کوسکھا رہے ہوں ، ہرمسجد اس فضا پر اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے ، بیساری وہ مبارک نسبتیں ہیں جنہیں رورو کے اللہ سے مانگنا جا ہیے۔

ایک چیز کا تو ضرورارادہ فرمالیں کہ ہم سب کی جاہت اور تمنابہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حضوبقالية كےساتھ جنت ميں جمع فرما دے، تواگرآپ حضوبقالية كےساتھ جمع ہونا جاہتے ہیں تو آپ ایک کے رائے پر چلنا ہوگا۔حضور مثالثہ اگر حج پر بھی ہیں، تب بھی ہمیں کہاں نظر آتے ہیں؟ "من یاوینی ومن ینصرنی" ایک خیمہ سے دوسرے خیمے ہیں اور ایک قبیلہ سے دوسر مقبیل میں - " من یاوینی و من ینصرنی" کون ہے جو مجھے تھاندوے، کون ہے جومیری مددکرے؟ مبھی انفرادی ملا قات فر مارہے ہیں بمھی اجتماعی دعوت دےرہے ہیں مجمعی خصوصی گشت میں ہیں اور مجھی عمومی فضامیں ہیں ہمجھی دارِ ارقم میں بیٹھ کر تعلیم کا حلقہ لگا رہے ہیں ، ایمان لانے والوں کو علیم ہورہی ہے اور بھی بیت اللہ کے سائے میں عموی وعوت کی فضائیں بنارہے ہیں ۔ تو ہم بھی نیت کرلیں ،اللّٰد تعالیٰ ہمیں وہاں جمع فرماد نے کین اسکی ترتیب کیا ہوگی کہ وہ نم لگ جائے ، وہ درداندر پیدا ہو جائے ۔ بہت سادہ سی بات ہے اور مدینه منوره میں توعام ہے اور عام طور سے علمائے کرام کی زبانوں پر بھی ہے کہ غم مصطفیٰ علیہ جس کے سینے میں ہے وہ جہاں کہیں بھی ہو وہ مدینے میں ہے غم مصطفی علی جس کے سینے میں نہیں مدینہ میں رہ کے بھی مدینہ میں نہیں

اب ہم کیاد کیھتے ہیں کہ ایک آدمی مدینہ منورہ سے واپس آرہا ہے لیکن ایک نسبت بھی مدینہ واپس آرہا ہے لیکن ایک نسبت بھی مدینہ والے کی اُس کونصیب نہیں ہے ، مسجد نبوی شریف میں آقادی کے دوضے کے سامنے

حاضر ہے لیکن لباس اس کا یہودیوں جیسا، چہرہ اس کا عیسائیوں جیسا، زندگی اسکی اللہ کی لعنت والی ہے،اس لیغم اور در د کی ضرورت ہے۔

وہاں مدینہ منورہ حاضری پر جب بھی وہاں والوں سے اختلاط ہوتا ہے، وہاں بھی سے
ہات عرض کرتے ہیں۔ جس طرح متجد میں واخل ہوکر تحیۃ المسجد پڑھتے ہیں، اصل میں تحیۃ
کہتے ہیں سلام کو، اگر لوگ متجد میں ہیٹھے ہوئے ہیں اور آپ متجد میں آئے تو مسئلہ کیا ہے کہ
لوگوں کو پہلے سلام کریں یا پہلے متجد کو؟ تھم ہی ہے کہ پہلے متجد کوسلام کریں اور وہ کیسے کہ لوگوں
کوسلام کرنے سے پہلے دور کعت نقل تحیۃ المسجد پڑھی جائے۔ تو جیسے متجد کا حق ہیہ ہے کہ
پہاں آنے والا پہلے دور کعت پڑھے، اللہ کی قسم! مدینہ منورہ کا حق ہیہ کہ وہاں جانے والا
دعوت کی محنت کو زندگی کا مقصد بنائے۔ جو وہاں جا رہا ہے تو اُسکے ذمہ ہے کہ آپ اللہ اُلیا اُلیا میں کو زندگی کا مقصد بنائے سیان ہم و کیھتے ہیں کہ مدینہ منورہ سے آرہے ہیں اور ایک
والے کام کو زندگی کا مقصد بنائے لیکن ہم و کیھتے ہیں کہ مدینہ منورہ سے آرہے ہیں اور ایک
بھی نسبت مدینہ والے کی نظر نہیں آتی ۔ اللہ تعالیٰ وہاں رہنے والوں کو بھی ہے جذبہ نصیب
فرمائے اور سرغم عطافر مائے۔

جب ہم اس نم کواپنا نم بنائیں گے ،اس دردکواپنا درد بنائیں گے واللہ تعالیٰ ہم سب کو حضوط اللہ کے کہ اس کے علائے کرام تو سرپرست ہیں ساری اُمت کے اور ہمارے حضرت مولا نا احسان الحق صاحب دامت برکا ہم العالیہ فرماتے ہیں کہ علائے کرام کے لیے تین سال ہیں لیکن اکھے نہیں ہیں ، وقفے وقفے سے ہیں ۔ایک سال پاکستان میں ،ایک سال عربستان میں اور پھرایک سال گفرستان میں ، یہ تو علائے کرام کے لیے کوائف ہیں اور باقی عام ساتھیوں کے لیے تین چلے ہیں اور جن کے تین چلے لگ گئے ہیں ، وہ تو ہرسال تین چلے کی تر تیب بنا کمیں ،میرا بھی ارادہ ہے ہیں ورجن کے تین چلے لگ گئے ہیں ، وہ تو ہرسال تین چلے کی تر تیب بنا کمیں ،میرا بھی ارادہ ہے ہیرون سال کا ،اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔

حضرت مولا نامحمرالیاس صاحب کی تمنا تو بیقی که ہر جماعت کے ساتھ دوعلائے کرام ہوں جو جماعت کوشفقت کے ساتھ لے کرچلیں اور انکی تربیت بھی کریں اور ایک قاری صاحب ہوں جو جماعت کے ساتھیوں کا قرآن پاک درست کرائیں، یہ ہاری فرمدواری ہے۔ یہ وہ طلباء کرام ہیں جو ہم سے بچھ ما تگتے نہیں ہیں، کھانا بھی ان کا اپنا ہے، باتی سارا بچھان کا اپنا ہے، بس یہ ہمارے ساتھ نگلتے ہیں اور ہم نے صرف ان کوسکھانا ہے مدرسہ میں پڑھنے والے طلباء کرام نے بھی ایسی ترتیب بنانی ہے کہ باری باری سب کا وقت لگتار ہے۔

ہمارے حضرت مولا نا احسان الحق صاحب دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں کہ تعلیم اور بہلغ کوساتھ لے کر چلنا اقرب الی السنة ہے۔ حضوطی بہلغ فرماتے تصاور جو ہدایت پر آتا تھا، اُس کو تعلیم فرماتے تھے۔ تو تعلیم بھی کرنا ہے، تبلیغ بھی کرنا ہے۔ عصرے مغرب تک طلباء کرام کشتوں میں رہیں اور جمعرات کی ظہرے جمعہ کی عصرتک ایک دن کی جماعت بنا کراور بنا کے قریب کی بستیوں میں جائیں۔ چھٹی زیادہ مل جائے تو سردوزے کی جماعت بنا کراور آگے جائیں۔ شعبان رمضان المبارک میں تو پوری چھٹیاں ہی اللہ کے داستے میں لگادیں اللہ تعالی مراضی ہوجائیں (آمین)۔



## بيان كرهى حبيب الله بعدا زنما زمغرب

الحمد لله الحمد لله صاحب الجلالة والصلوة والسلام على نبيه صاحب الرسالة اللهم صل على محمد و اله بقد رحسنه وكماله، اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ٥ بسم الله الرحمن الرحيم٥ فمن يعمل مثقال ذرة خير ايره ٥ ومن يعمل مثقال ذرة شرايره ٥ وقال تعالى: فمن كان يرجوا لقاء ربه فليعمل عملا صالحا

وقال تعالى: ان الذين امنوا وعملوا الصلحت كانت لهم جنت الفردوس نزلا ٥ خلدين فيها وقال تعالى: الا من تاب وامن وعمل صالحا وقال النبى عَلَيْكُ " بنى الاسلام على خمس: شهادة ان لا اله الا الله واقام الصلوة وايتاء الزكوة وصوم شهر رمضان وحج البيت من استطاع اليه سبيلا" او كما قال عليه الصلوة والسلام

بید دنیا چونکہ مل کی جگہ ہے اور آ دئی نے یہال عمل تو کرنا ہے، اچھا عمل کرے خواہ برا عمل کرے۔ اُسے مصروف ہونا ہے، اچھی مصروفیت رکھے یابری۔ اُس نے یہاں تھکنا ہے وہ رب کوراضی کرنے میں تھے یا ناراض کرنے میں ۔ بید دنیا امتحان کی جگہ ہے، ہم سب امتحان میں ہیں۔ صرف بیہ بچے ہی امتحان نہیں دیتے جو مدرسہ میں پڑھتے ہیں بلکہ ہم سب امتحان دے رہے ہیں ماں باپ کو بہت فکر ہوتی ہے کہ بچوں کے امتحان آ رہے ہیں، وہ تو تین مہینے کے بعد ہوں گے یا سال کے بعد ہوں گے کیکن بڑوں کا امتحان تو ہروفت ہے۔ بیٹا! جس کا امتحان سال بعد ہوگا ، اُس امتحان کے لیے باپ اُسکوفکر مند کر رہا ہے لیکن خود میہ ہروفت امتحان دے رہا ہے۔ ہردن ایک صفحہ ہے ، ہر رات ایک صفحہ ہے اور میہ جس شعبے میں لگا ہوا ہے اُس شعبے کا امتحان اُس ہے ہور ہاہے۔

تاجردکان پر بیشا ہوا تجارت کا امتحان دے رہاہے، وہ بجھتا ہے کہ میں سودان کی رہا ہوں، بیسا کمار ہاہوں، حقیقت میں وہ امتحان دے رہا ہے۔ آج کے اس سودے ہے جنت میں اپنا گھر بنایا یا دوزخ میں ، اس نے جو سودا دیا ہے وہ سودا اصل نہیں ہے، اصل سودا تو میں اپنا گھر بنایا یا دوزخ میں ، اس نے جو سودا دیا ہے وہ سودا اصل نہیں ہے۔ آخرت کا ہے، ید دنیا کے بازار میں بیٹھ کراپی آخرت بنار ہا ہے یادگاڑ رہا ہے۔ دفتر میں بیٹھ کرقلم چلاتا ہے، اُس قلم کی حرکت سے ایک اورقلم بھی حرکت میں آیا ہے، دائیں کندھے کے فرشتے کا یابا کمیں کندھے کے فرشتے کا ۔ دائیں کندھے پر نیکیوں والا فرشتہ اور بائیں کندھے پر برائیوں والا فرشتہ موجود ہے۔ اب اس کا قلم حرکت میں آیا، دیکھنا ہے کہ کون کندھے پر برائیوں والا فرشتہ موجود ہے۔ اب اس کا قلم حرکت میں آیا، دیکھنا ہے کہ دور ہے وہ میں اُلیا ہے۔ بیدوہ احساس ہے اور بیک میں میں اُلیا ہے۔ بیدوہ احساس ہے اور بیکن یہ الیا تعالی سے مانگنا ہے کہ یا اللہ اپنے می مسب کو نصیب فرمادے اور یہ گرعطا فرما اور اِس غم کو اور زیادہ بردھادے۔

بهارے حضرت اقد س مولانا جمشد على صاحب دامت بركاتهم العاليه بہت كثرت سے اس حد به پاک كوتلاوت فرماتے بين، "من جعل الهموم هما واحدانى هم الحرت كفاه الله هم الدنيا والا خرة "او كما قال عليه الصلوة والسلام جو سارے غمول كا ايك بى فم بنالے يعنى آخرت كا فم اپنا فم بنالے تواللہ تعالى أسكود نيا و آخرت كا محم بنالے تواللہ تعالى أسكود نيا و آخرت كا محم بنالے تواللہ تعالى أسكود نيا و آخرت كا محم بنالے تواللہ تعالى أسكود نيا و آخرت كا محم بنالے تواللہ تعالى أسكود نيا و آخرت كا محمد عنول سے نجات عطافر ماتے بين حكيم الامت مجد دِملت حضرت تعانوى فرماتے

سے '' یہ جوآ خرت کاغم ہے، اللہ جل شانہ کاغم ہے، حضور علیہ والاغم ہے، یہ عصائے موسوی ہے، حضرتِ موسی علیہ السلام کاعصاہے۔ جسکے پاس دین کاغم ہے، دین کے مشخ کاغم ہے، اللہ جل شانہ کوراضی کرنے کاغم ہے، آخرت کاغم ہے واؤ اسکے پاس موسی علیمہ السلام کاعصاہے جسکے مقابلے میں جادوگروں کی لاٹھیاں بھی سانپ بن گئ تھیں علیہ السلام کاعصاہے جسکے مقابلے میں جادوگروں کی لاٹھیاں بھی سانپ بن گئ تھیں لیکن موسی علیہ السلام کے عصائے اُن سب کوایک ہی لقمہ بنالیا فرمایا! اسی طرح جسکے پاس مین موسی علیہ السلام کے عصائے موسوی ہے اور اللہ کی قتم ایسارے غموں کا ایک ہی لقمہ بنالے گئ کھی کا ایک ہی لقمہ بنالے گئی کو گئی خم باتی نہیں رہے گا۔

سیکیاغم ہے کہ بیٹے کارشتہ نہیں ہور ہا، نوکری کا مسکلہ بنا ہوا ہے، کوئی دکان نہیں مل رہی ہے، بس کوشش میں گئے ہوئے ہیں اور ظاہر ہے میدوہ غم ہیں جن کوہم کیڑے مکوڑے کہیں گے، سانپ اور بچھو کہیں گے۔ اس لیے کہ جب اندھیرا چھاجا تا ہے تو گھر میں بلوں سے میہ چیزیں نکل آتی ہیں اور کا شنے لگ جاتی ہیں لیکن جو نہی روشنی آتی ہے تو بیسب بھا گئے میں ، اللہ تعالیٰ ہم سب کوا پناغم عطافر مائے اور نبی علیه السلام والاغم نصیب فرمائے سارے غم اُسکے سامنے بچھ بھی نہیں ہیں۔ اچھا! میہ جوغم ہے میہ عاشقوں کاغم ہے۔

ویے جوسب سے محبت کرتے ہیں ، وہ عاشق نہیں ہیں فاسق ہیں۔ جو کلوق پر مرتے ہیں وہ فاسق ہیں ۔ جو سب سے کرتے ہیں وہ فسق ہیں وہ فاسق ہیں اور جو خالق پر مرتے ہیں وہ عاشق ہیں۔ جو سب سے کرتے ہیں وہ فسق کرتے ہیں اور جو رب سے کرتے ہیں وہ عشق کرتے ہیں ۔ ہمارے حضرت مولانا نذر الرحمٰن صاحب دامت بر کاتہم العالیہ فرماتے ہیں کہ انسان ردی کام کر کر کے خود بھی ردی ہوجا تا ہے۔ مرنے والوں پر مرنا اور جو خود فنا ہو رہے ہیں اُن پر فنا ہونا اور گارے مٹی پراپنی صلاحیتوں کا لگانا کوئی کام نہیں ہے۔

تُخ سعدیٌ فرماتے ہیں کہ کوئی ایسا آدی ہے جو ہیرے موتی وے کر شیکریاں لے رہا ہو، ہیرے کے بدلے بین کون شیکری لیتا ہے۔ فرمایا!ای طرح تمہاری عمر ہیراہے اور دنیا کا سمارامال و دولت بیسب شیکریاں ہیں۔ کہاں اپ قیتی سرمانے کوتم شیکریوں پرلگارہے ہو، کتنے بے وقوف ہیں وہ لوگ جواتنا قیمتی سرمایہ دے کر بے کارچیزیں لے رہے ہیں، اس لیے ہماری پرواز تو اُو نجی ہوئی چاہیے۔ ایک بات تو ہمیں اپ فرہن میں رضی چاہیے کہ جو کلوت پرمرتے ہیں وہ عشاق نہیں ہیں بلکہ فساق ہیں، عاشق نہیں ہیں فاسق ہیں، وہ عشق نہیں کرتے ہیں وہ عشاق نہیں ہیں اللہ ہم میں ہے کہی کو بھی فاسق نہ بنائے بلکہ اپناعاشق بنائے۔ ایجا! دونوں کوئم ہوتا ہے، عاشق کو بھی ٹم ہوتا ہے اور فاسق کو بھی ٹم ہوتا ہے لیکن ایک اپنے ٹم میں رب سے دور ہوتا ہے۔ عاشق کا غم یہ ہوتا ہے کہ میرارب مجمدے راضی ہوجا کے، نی علیہ السلام راضی ہوجا کیں، میری آخرت بین جائے اور فاس خوا کیں، میری آخرت بین جائے اور اس کا غم حضور وہ گئی ہوتا ہے۔

جھے یاد آیا، غالباً 9-1990ء کی بات ہوگی، کراچی کی کم مجد میں علمائے کرام کی روزانہ کی جماعتیں ہوتی تھیں۔ جمعہ کے دن اکابر کی زیارت کے لیے جاتے تھے اور باقی ہفتے کے عام دنوں میں مدارس میں جاتے تھے تا کہ طلباء کرام میں اختلاط کریں اور عصر سے مغرب کشتوں کی ترتیب بن جائے۔ ۲۲ گھٹے کی جماعتیں بن جا کیں اور مدرسہ میں مشورہ شروع ہوجائے، چھٹیوں میں سہ روزے اور دس دن کی جماعتیں نکل جا کیں اور شعبان مرمضان کا موقع آئے تو چلے کی جماعتیں نکل جا کیں۔ اس کے لیے روزانہ طلباء کرام اور علائے کرام اور معان کا موقع آئے تو چلے کی جماعتیں نکل جا کیں۔ اس کے لیے روزانہ طلباء کرام اور معان کا موقع آئے ہوئے گئی جماعتیں نکل جا کیں۔ اس کے لیے جانا، تو ہمارے حضرت مولانا عبدالرشید صاحب نعمائی ہوتے تھے کراچی میں سفاری یارک میں ، بڑے برزگوں مولانا عبدالرشید صاحب نعمائی ہوتے تھے کراچی میں سفاری یارک میں ، بڑے برزگوں

میں تھے اور چونکہ وہاں اللہ تعالی جڑنے کی توفیق دیتے تھے تو جماعت کے ساتھ جانا ہوتا تھا۔ ہمارے حضرت مفتی عبداللہ صاحب شہیر کی جماعت سوڈان میں کام کررہی تھی وہ وہاں شہید ہوگئے تھے۔ ہمارے حضرت مفتی زین العابدین صاحب کے داماد تھے اور کراچی کے اہم لوگوں میں سے تھے۔

ہم حضرت مولا ناعبدالرشیدصاحب نعمائی گی خدمت میں حاضر ہوئے تو حضرت نے سنایا کہ میں 1938ء میں نظام الدین گیا۔ جب اپنی پہلی کتاب نظات القرآن کھی تو کے کر حضرت مولا ناالیاس صاحب کی خدمت میں پہنچا ،فر مایا کہ بس! جب پہلی نظر ہی مولا ناالیاس صاحب کے چہرے پر پڑی تو اُن کے چہرے کی زیارت کرتے ہی اندرایک درو بیدا ہونے لگ گیا۔ ایک غم سادل میں آنے لگ گیا تو میں سوچنے لگا کہ جس کے چہرے کو دکھ کر ہمارے دل میں اتنا درد پیدا ہونے لگ گیا، اُس کے اپنے دل میں دین کا کتنا درو ہوگا اور چودہ سوسال کے بعد ایک اُمتی کے دل میں اگراتنا درد ہوتو خود حضور اللہ ہے کے اور ایس ایس اُس کے اندر میں اُس کا میں اُس کا میں اُس کا میں اُس کا میں اُس کے اُس کے نور حضور اللہ ہوگا کہ جس کے دل میں اگراتنا درد ہے تو خود حضور اللہ ہے کے دل میں اگراتنا درد ہے تو خود حضور اللہ ہے کے دل میں اگراتنا درد ہے تو خود حضور اللہ ہے کے دل میں اگراتنا درد ہے تو خود حضور اللہ ہوگا۔

ہمارے حضرت مولا ناانورشاہ صاحب تشمیری کے صاحبزادے حضرت مولا ناانظرشاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ اپنے وقت کے دارلعلوم دیوبند کے شخ الحدیث تھے،تقریباً ماحمہ اشر فیہ لا ہورتشریف لائے اور پھر وہاں سے رائیونڈ بھی تشریف لائے رائیونڈ بھی تشریف لائے رائیونڈ بیس ماہانہ مشورہ ہور ہاتھا اور سارے حضرات تشریف لائے ہوئے تھے۔سب کی تمنا ہوئی کہ حضرت کا بیان ہوجائے ، چنا نچہ منبر کے پاس سب علمائے کرام جمع ہو گئے اور بیان ہوا۔ حضرت مولا ناالیاس صاحب کی زیارت کرتے تھے تو ہم ہوا۔ حضرت مولا ناالیاس صاحب کی زیارت کرتے تھے تو ہم بعد بید بھے کہ دیکھنے پر ہی وہ در دفتی ہوتا تھا اور فر مایا کہ چودہ سوسال کے بعد بید

ایک اُمتی کا درد ہے جس نے ساری اُمت کو درد مند بنایا ہے،گھر ول کو چھرہ وایا ہے اور آپ خودد کھتے ہیں کہ آسائش اور سہولتیں سب چیزیں چھوڑ کر گھر ول سے باہر یہ کیا چیز پھرارہی ہے؟ یہ وہی آپ علیا ہے والاغم اور درد ہے، تو جب ایک اُمتی کے دل میں اتنا درد ہے کہ اُس درو سے ایک اُمتی کے دل میں اتنا درد کی کیا بات درو سے ایک اُمت دردمند ہو کر اُٹھی ہے تو خود حضو علیا ہے کے قلب اطہر کے درد کی کیا بات ہوگی ، اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ در دفعیب فرمائے ۔ حضو علیا ہے نے ارشا دفر مایا "من جعل اللہ موم هما و احدا ای هم اخرته کفاه' الله هم الدنیا و الا خرة " جس کو بیم مل عرف کے عالیٰ دنیا و الا خوة " جس کو بیم مل

قرآن پاک کی آیت مبار کہ میں اللہ جل شاندار شادفر ماتے ہیں کہ'' جس نے ذرا بھر میں نکی کی ہوگی قیامت میں اُس کود کیے لے گا، جس نے ذرا بھر بھی گناہ کیا ہوگا قیامت میں اُس کو صرور دیکھے گا''۔ تھکتے ہیں دونوں ، عاشق بھی تھکتا ہے اور فاسق بھی تھکتا ہے لیکن دونوں کے تھکنے کی قیمت الگ الگ ہے۔ ایک کی تھکا وٹ اُس کو رب سے دور کر رہی ہے اور دوسرے کی تھکا وٹ اُس کو رب سے دور کر رہی ہے اور دوسرے کی تھکا وٹ اُس کو رب کے قریب کر رہی ہے ، ایک کی آخرت بن رہی ہے اور دوسرے کی تھکا وٹ اُس کو رب کے قریب کر رہی ہے ، ایک کی آخرت بن رہی ہے اور دوسرے کی آخرت بن رہی ہے ، ایک کی قبر جنت کے باغوں میں سے باغ بن رہی ہے اور دوسرے کی قبر جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھوں میں سے کڑھوں میں ہے۔

سیمی ہمیں سوچنا ہے کہ جو نہی بچہ پیدا ہوتا ہے تو اُس کی کٹائی شروع ہوجاتی ہے۔
سانس کا آنا جانا ہے آرا جس سے درخت کو کا ٹا جا تا ہے۔ اگرایک مرتبہ درخت کو آرا
لگ جائے اور مسلسل چاتا رہے تو کیا اُمید ہوتی ہے کہ یہ درخت اب گیا اور اب گیا ،
بےشک وہ مضبوطی سے کھڑا ہے اور ابھی تو بل بھی نہیں رہائیکن سب کو یہ یقین ہوتا ہے کہ
اگر مسلسل آرا چاتا رہا تو ایک وقت ضرور ایبا آئے گا کہ دھڑا م سے یہ درخت گرے گا۔ ایسے

ہی ہم بھی مسلسل سور ہے ہیں لیکن ہاری عمر پر مسلسل سانسوں کا آرا چل رہاہے اور چلتے چلتے آ دمی کی موت کا وقت آ جا تا ہے۔اُسکی اُمیدیں تو بہت کمبی ہوتی ہیں لیکن موت راستے میں بی آجاتی ہے،اسلے ہم سب کا سئلہ اب قریب ہے چونکہ جسکی عمر 30 سال ہے تو 30 سال سے اُسکی عمر پر مسلسل بہآ را چل رہاہے، کہیں رُکا ہے بیج میں؟ سانس کا آنا جانا جاری ہے۔ اگر کوئی ایک طرف سے کاٹ رہا ہوتو ذرا در سے کٹائی ہوتی ہے اور دومِل کر کا میں ، ایک اِس طرف سے اور دوسرا اُس طرف سے تو پہتے ہیں پھر کب بے جان درخت کی طرح دھڑام ہے گریں گےاور قبر میں چلے جائیں گے،اللہ تعالیٰ ہم سب کویڈ کرعطافر مائے اور بیہ عُم نصیب فرمائے۔اللہ جل شانہ کاارشادِ مبارک ہے کہ ' پس جواینے رب سے ملنے کی اُمیدر کھتا ہے اُسے جاہیے کہ اینے رب کے ساتھ کسی کوشریک نہ کرے' اور اللہ جل شانہ ارشادفرماتے ہیں کہ' بےشک وہ لوگ جواللہ تعالیٰ پر ایمان لائے اور اجھے کام کیے ، أن کے لیے جنت الفردوس مہمانی کے طور پر ہے جس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے'۔اللہ جل شانہ ارشا دفر ماتے ہیں کہ ' ہاں وہ لوگ جنہوں نے تو بہ کر لی اورایمان لے آئے اور نیک عمل کیے تو بہاوگ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں والے ہوں گئے'۔

آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ 'اسلام کی بنیاد پانے چیز دل پر کھی گئی ہے۔
شہادت دینا کہ اللہ جل شانہ ایک اور حضرت محقظ اللہ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں ، نماز کا قائم
کرنا ، ذکو ہ کا اداکرنا ، ما و رمضان المبارک کے روزے رکھنا اور جنہیں استطاعت ہواُن
کے لیے جج کرنا ہے '۔ اسلام کی بنیا دان پانچ ستونوں پر ہے اور ان ستونوں کو بھی ہم نے
کھڑ اکرنا ہے اور اپنی زندگی میں کھڑ اکرتے ہوئے دوسروں کو اِس پرلانے کی فکر کرنا ہے۔
مولانا الیاس صاحب فرماتے متے کہ خیر پر آتے ہوئے خیر پرلانا ،خود ممل پر آتے ہوئے مل

پرلانا،اس کیے کہ قال سے قال اور حال سے حال تھیلے گا۔ دوسروں کی فکر کرتے ہوئے اپنی زندگی میں لانے کاغم اور در دیپیرا کرنا۔

حضوط الله فليتحد في النار "او كما قال عليه الصلوة والسلام - جس شخص كى عمر جاليس شره فليتحد فل النار "او كما قال عليه الصلوة والسلام - جس شخص كى عمر جاليس سال بوجائ يهر بهى برائيال أس كى زياده بول بهلائيال كم بول ، نيكيال كم بول گناه زياده بول تو النه في النهال كم بول ، نيكيال كم بول گناه زياده بول تو أسه چا بي كه الب كودوزخ كه ليه تيار كر له - پهر حضوط الله في ارشاد فرمايا كه "علامة اعراض الله على العبد اشتغاله بما لا يعنيه وان ا مر ع ذهبت ساعته من عمره من غير ما يخلق له لاحرى ان يكون عليه حسرة "او كما قال عليه الصلوة والسلام - بند كاغير مفيركامول على معروف بوجانا، بكاركامول على عليه العبد الشقالي في أس كى علامت به كه الله تقالى في أس كى علامت به كه الله تقالى في أس كى طرف سها في نظر رحمت كو بناويا به اليناس بات كى علامت به كه الله تقالى في أس كى طرف سها في نظر رحمت كو بناويا به -

آپ نے داقعہ تو سنا ہوگا کہ ہارون الرشید کے دربار میں ایک آدمی کرتب دیکھانے کے
لیے آیا اور اُس نے کہا کہ میں ایک شعبدہ (کرتب) آپ کو دِکھا تا ہوں۔ اُس نے کہا کہ
میں ایک سوئی کو زمین میں گاڑوں گا اور پھر ذرا فاصلے سے دوسری سوئی بھینکوں گا اور اُسکے
ناکے (سوراخ) ہے گزاروں گا ، حالانکہ سوئی کو قریب کر کے دھا گہ گزار نا مشکل ہوتا ہے
چہ جائیکہ دور سے کھڑے ہوکرسوئی کوسوراخ میں سے گزار نا۔ اب اُس نے سوئی کونصب کیا
اور پھراُس سے ذرا فاصلے پر کھڑے ہوکرایک سوئی کو بھینکا تو اُس کے سوراخ سے گزرگئی ،
پھر دوسری سوئی ، تیسری سوئی ، کرتے کرتے دیں کی دی سوئیاں سوئی کے ناکے سے گزاردیں
در بار میں ایک دم سے فعرے شروع ہو گئے۔ ہارون الرشید نے تھم دیا کہ اسکودی وینار

انعام میں دیے جائیں اور ساتھ دیں جوتے بھی لگائے جائیں ۔لوگوں نے کہا کہ دی دینار کا انعام توسمجھ میں آتا ہے لیکن دیں جوتے لگانا کچھ بمجھ نہیں آیا۔

ہارون الرشید نے کہا کہ انعام تو اس لیے کہ اس نے کرتب دِکھایا ہے اور جوتے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی عطا کر دہ اتنی بڑی صلاحیت کو بے کار کام میں صرف کر دیا۔ ہم خود بھی دیکھیں کہ جوسڑکوں میں، گلیوں میں آ وارہ گر دی کرتے ہیں، پہلے زمانے میں دَمنڑیاں ہوتی تھیں اور عورتیں اُن سے کپڑے وغیرہ دھوتی تھیں، اب جب سے واشنگ مشینیں آ گئیں تو عورتوں نے دَمنڑیاں بھینک دیں۔ بچھ نے جلادیں اور بچھ نے اُٹھا کے کھیلنا شروع کر دیا، یہ کرکٹ کا بلا وہ دَمنڑی ہے بھائی جوعورتوں نے باہر چینکی اور لوگوں نے اُٹھا کر عالمی کھیل بنا دیا اور اتنابڑا گناہ ہے کرکٹ کہ اللہ معاف فرمائے۔

وقت کا ضیاع الگ ہے، بے کار مشغلہ ہے اور اسکا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اِس سے ہم سب کوتو بہ کرنی چا ہے کہ ہماری صلاحیتیں کہاں گئی چا ہمیں اور کہاں لگ رہی ہیں۔ مبحد میں گئی چا ہمیں ، باہر لگ رہی ہیں اور اللہ تعالیٰ کی رضا میں گئی چا ہمیں ، ناراضگی میں لگ رہی ہیں۔ سانس سانس کا ہمیں حساب دینا ہوگا، یہ وقت تو ہمارا حضور الیہ والے درد کے ساتھ مارے مارے پھرنے کا تھا ، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اِس درد کے ساتھ پھرنے والا بنائے ، بے کار کا موں سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچائے ۔ آپ حضرات کے ذہن میں آگیا کہ ردی چیزوں میں لگ کرآ دمی ردی بن جاتا ہے اور ردی چیز کوتو آگ میں ہی جلایا جاتا ہے۔ تو ہم سب بیزیت کرلیں اور دوفل پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے مانگیں کہ یا اللہ! ہمیں آپ اللہ والائم اور دردعطافر ما اور جس مقصد کے لیے آئے ہیں اُس مقصد پر کھڑا فر ما اور اُس کے لیے تو ہم سب کوقول فر ما۔

مدارس میں جہاں تعلیم ہے تو تبلیغ بھی ساتھ ہواس لیے کہ حضور الیہ تبلیغ فرماتے سے اور جو ہدایت پر آتا تھا اُس کو دارِ ارقم میں تعلیم فرماتے سے۔ اس لیے جو پڑھائی کا وقت ہے۔ اُس میں تو پوری کیکسوئی سے پڑھائی کی جائے۔ عصر سے مغرب تک کا وقت فرصت کا ہے اور الحمد للد ہمارے ہاں اسکی ترتیب بنی ہوئی ہے کہ عصر سے مغرب گشتوں میں جاتے ہیں۔ اسکے علاوہ 24 گھنٹے کی جماعت بنا کر قریب قریب کے بازاروں اور محلوں میں جانا اور بقرعید اور سہ ماہی ، ششماہی کے بعد سہ روزہ کے لیے ذرا دور کی بستیوں میں اور شعبان رمضان المبارک میں دور سے دور ملک کے کناروں میں چلہ کے لیے جانا۔ فراغت کے بعد پھرتین سال ہیں، ایک سال پاکستان ، ایک سال عربستان اور ایک سال کفرستان۔

ابھی اجھا اجھا ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ کی رحمتوں سے مردان کا اجھاع اور میر پورکا اجھاع اور میر پورکا اجھاع اور اب بالاکوٹ کا اجھاع تو بالکل قریب ہے۔ جو اجھاع کے دن ہیں اُکو ہی صرف اجھاع نہیں سمجھنا بلکہ اجھاع تو ابھی سے مخت تو ابھی ہے کرنی ہے۔ وہ تو آخری وقت ہوتا ہے وصولی کا ، چھوٹے طلباء کرام اعتکاف کی جماعتیں بنا کر دعاؤں میں لگ سکتے ہیں اور جو ذرا بڑے ہیں وہ باہر گلیوں میں اور جو اُن سے بڑے ہیں وہ ذرا فاصلے پر جاکر محنت کر سکتے ہیں ،اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی تو فیق عطافر مائے۔ (آئین)



## بيان گھنه پُل راولپنڈي (20مارچ<mark>2008</mark>ء)

الحمد لله الحمد لله الذي احسن ما خلق وبسط ما رزق وفتح واغلق واسكت وانطق خلق السموت فرتق ثم فتق مارتق والارضين فاطبق والحبال فاشهق والبحار فاعمق واليل فاغسق والصبح فافلق و الرعد فابرق والجنان فاحدق والاشجار فاورق سبحان الابدى الابد سبحان فابرق والجنان فاحدة والاشجار فاورق سبحان الابدى الابد سبحان الواحد الاحد سبحان الفرد الصمد سبحان رافع السمآء بغيرعمد سبحان من بسط الارض على مآء جمد سبحان من خلق الخلق فاحصاهم عدد سبحان من قسم الرزق ولم ينسس احد سبحان الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولد سبحان الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد اللهم صاحبة ولا ولد سبحان الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد اللهم صل على محمد و اله بقد رحسنه وكماله اما بعد:

عن ابن عمر قال قال رسول الله على "ان هذه القلوب تصدء كما يصدء الحديد اذ اصابه المآء قيل يا رسول الله وما جلائها؟ قال كثرة ذكر الموت وتلاوت القرآن "(رواه البيهقي) عن معاذن الجهني قال قال رسول الله على الله عن معاذن الجهني قال قال رسول الله على "من قرء القرآن وعمل بما فيه البس والداه تاجايوم القيمة ضوئه احسن من ضوء الشمس في بيوت الدنيا لو كانت فيكم فما ظنكم باالذي عمل بهذا " (رواه احمد وابو داؤد وصححه الحاكم)

عن ابى سعيد قال قال رسول الله عليه عليه عليه عليه عليه عليه وتعالى من شغله القران عن ذكرى ومسئلتى اعطيته افضل ما اعطى

السائلين وفضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على خلقه ـ
(رواه الترمذي والدارمي والبيهقي في الشعب)
او كما قال عليه الصلوة والسلام

امام ربانی قطب عالم حضرت ِ گنگوہی ہے کسی مرید نے یو چھا کہ حضرت! بیارشاد فرمائيے كه جم استغفار يہلے كيا كريں يا درودشريف يہلے يؤھا كريں۔امام رباني قطبِ عالم حضرت ِ گنگوہیؓ نے ارشا دفر مایا کہ بھئی! آپ میلے کپڑوں کو پہلے دھوتے ہو یا پہلے اُن پر عطرلگاتے ہو؟ عرض کیا حضرت! میلے کیڑوں برتو کوئی عطرنہیں لگا تاہے، پہلے اُنہیں دھوتے ہیں اورمیل کچیل صاف کرتے ہیں ، پھراُن برعطراگاتے ہیں۔ارشادفر مایا کہ اسی طرح پہلے استغفار کر کےاپنے کو گنا ہوں ہے دھوڈ الا کر و پھر درو دِیا ک کاعطر لگایا کر و۔اس لیے تھوڑی درے لیے استغفار کر لیتے ہیں اور استغفار صرف گناہوں پر ہی نہیں بلکہ نیکیوں پر بھی کرنا ہے،اس لیے کہ نیکیاں بھی تواس قابل نہیں ہیں کہ اُن کی بارگاہ میں پیش کی جاسکیں۔ الله جل شانہ نے انسان کوجسم اور روح سے بنایا ہے ۔جسم کو بھوک لگتی ہے غذا کی ضرورت ہے، روح کوبھی بھوک لگتی ہے غذا کی ضرورت ہے۔جسم بیار ہوتا ہے دواکی ضرورت ہے، روح بھی بیار ہوتی ہے دواکی ضرورت ہے کیکن فرق بیہ ہے کہ جسم بیار ہوتو گناہ جھڑتے ہیں، روح بیار ہو جائے تو گناہ بڑھتے ہیں۔جسم بیار ہوتو اللہ تعالیٰ کی رحمت أترتى ہے، روح بمار ہوتو الله تعالى كى لعنت أترتى ہے، جسمانى بمارى جان ليوا بے كيكن روحانی بیاری ایمان لیواہے۔جسم سواری ہےروح سوار ہے،جسم تابع ہےروح اصل ہے۔ اسی طرح ایک روح ہاورایک نفس ہے،روح کی غذا نیکی ہے اورنفس کی غذا گناہ ہے۔ روح برائج (Branch) ہے اور جنت اُسکا ہیڈ آفس (Branch) ہے اور قض بھی برائج ہے اور جہنم اُس کا ہیڈ آفس ہے اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر برائج میں کوئی چیز ڈالی جائے تو وہ ہیڈ آفس میں پہنچ جاتی ہے۔ انسان کی روح اندر سے تلاوت قر آن پاک کے لیے بے چین و بے قرار ہوتی ہے ، ہم اس کو بہلا پھسلا کر اور گندے مضامین ناول ڈائجسٹ وغیرہ پڑھوا کر مطمئن کرنا چاہتے ہیں لیکن وہ مطمئن نہیں ہوتی بلکہ اندر سے بے چین رہتی ہے۔ پھر بھی تو یوں بھی ہوتا ہے کہ روح کی بھوک مرجاتی ہے اور روحانی معدہ متا جر ہوجاتا ہے۔ جس طرح جسمانی بیار کولذیذ کھانے اچھے نہیں لگتے ، اس طرح روحانی بیار کوکھی تلاوت میں لذت نہیں آتی ہے۔

ویے تو لذید کھانوں کے تذکروں ہے ہی بھوک بڑھ جاتی ہے لیکن بیار آ دی کے سامنے لذید کھانوں کے تذکروں ہے اُس کی طبیعت بوجھل ہو جاتی ہے اور جسے ملیریا ہوجائے وہ تو کھانے ہے قصد اُبھی بچتا ہے اور اگر زبردی کوئی لقمہ اُسکے منہ بیس ڈالاجائے توقع کر دیتا ہے۔ ایسے ہی جس کو روحانی ملیریا ہو جاتا ہے ، اُس کا پھر تلاوت کو جی نہیں چاہتا ، تجدکو جی نہیں چاہتا ، ذکر کو جی نہیں چاہتا اور نہیں چاہتا ، تجدکو جی نہیں چاہتا اور یہ دوحانی ملیریا نہیں خاہتا ، مجد میں بیٹھنے کو جی نہیں چاہتا اور یہ روحانی ملیریا نہیں فتم کے گناہوں کے مجھروں کے کاشے سے ہوتا ہے جن کی فضا کیں تروحانی ملیریا ہو گیا ہے ، اس بیچارے کا تو بڑا مسئلہ بن گیا ہے ، اسکوتو فوراً ابنا چیک اُپ کروانا علیریا ہو گیا ہے ، اس کی حالت تو ایس ہے کہ کہیں اللہ نہ کرے بغیر ایمان کے ہی نہ چلا جائے۔ اب جو آ دی فجر میں نہیں اُٹھ رہا ، اس کوتو سخت روحانی ملیریا ہے اور یہ اللہ تعالی کی خاص پکڑ میں ہے۔

علیم الامت مجد و ملت حضرت قانوی نے ایک واقعہ ذکر فرمایا ہے کہ ایک مجھرنے حضرت سلیمان علیہ و السلام کے پاس مقدمہ درج کیا ہوا کے خلاف ۔ مجھرنے عرض کیا کہ ہم بھی آپی رعایا میں ہیں ہمارا بھی مسلم لی سیجئے، مسلم ہے کہ جب میں کہیں خون چو سے کے لیے بیٹھتا ہوں ، ہوا چلتی ہے تو میرے قدم اُکھڑ جاتے ہیں اور میرا پیٹ بھرتا نہیں ہو چو سے کے لیے بیٹھتا ہوں ، ہوا چلتی ہے تو میرے قدم اُکھڑ جاتے ہیں اور میرا پیٹ بھرتا نہیں ہو۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا بھی ایک طرفہ بات توسنی نہیں جا ہے ، ہوا سامنے ہوگی تو ہم اُسکی بات بھی سیں گے اور پھرائی کے بعد فیصلہ کریں گے۔ اس لیم آ دی سامنے ہوگا ہونے کے لیم بھی اکثر کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ ہرشنی ہوئی بات پر یقین کرلے ۔ ہم بھی اکثر ایسے ہی یقین کرلے ۔ ہم بھی اکثر ایسے ہی یقین کرلیتے ہیں اور ایسا آ دی ناتھ آ دی ہے ، خام شم کا آ دی ہے اور خام چیزوں کو تو پھرآگ میں جلایا جا تا ہے۔

اس کے ہارے حضرت فرمایا کرتے ہیں کہ سٹوڈنٹ (Dent) سے لے کر پریزیڈنٹ (President) تک تقریباً سب میں ڈینٹ (Denting-Painting) ڈینٹ ہیں۔ اگر یہاں موت سے پہلے ڈینٹنگ پینٹنگ (Denting-Painting) نہ ہوئی اور یہ شیڑھا پئن دور نہ ہوا تو پھراس ٹیڑھے پئن کوقبر میں دور کیا جائے گا، جہاں فرشتہ اتناوزنی گرز کے کرآئے گا کہ سارے انسان اور جن مِل کر ہلا بھی نہ کیس۔ اُس گرز سے اسکی ڈینٹنگ ہو گی اور اگر پھر بھی کوئی تو سب سے بردی گی اور اگر پھر بھی کوئی تو سب سے بردی ورکشا ہے جہنم میں ڈالا جائے گا۔

تعذیب کافروں کوجہنم میں <del>تاویب</del> کے لیے ڈالا جائے گااور مسلمانوں کو تہذیب کے لیے ڈالا جائے گااور مسلمانوں کو تہذیب کے لیے ڈالا جائے گا۔ اس لیے کہ جنت تو پاک صاف لوگوں کی جگہ ہے۔ اگر بیروح کو نیکی کی غذا دیتا تو نیکی اے جنت میں لے جاتی ،اس نے تفس کو گنا ہوں کی غذا دی ہے ،اس لیے گناہ اسے جنت میں لے جاتی ،اس نے تفس کو گنا ہوں کی غذا دی ہے ،اس لیے گناہ اسے

جہنم میں لے گیا نفس میں جو گناہ کا تقاضاً ابھرتا ہے،اس کوہم نے دبانا ہے اور یہی اصل کشتی ہے۔

جو نہ چت کر سکے نفس کے پہلواں کو تو بوں ہاتھ پاؤں بھی ڈھیلے نہ ڈالے ارے اس سے کشتی تو ہے عمر بھر کی کرمیں وہ دیا لے بھی وہ دیا لے بھی تو دیا لے

اس لیفس اور شیطان ہمارے وہمن ہیں اور ان سے ہم نے ستی کرنی ہے اور یہی وہ ستی ہے جورب کو پہند ہیں۔ وہ اکھاڑے اب خالی ہو گئے جورب کو پہند ہیں اور جوسب کو پہند ہیں وہ بھر گئے ہیں۔ ہم تو رب کے بندے ہیں ،سب کے بندے نہیں ہیں۔ ہمیں سب کی چاہتوں کو پورا کرنا ہے۔ جہاں سب بلاتے ہیں وہاں تو ہم خوب نظر آتے ہیں لیکن جہاں رب بلاتے ہیں وہاں ہم نظر نہیں آتے۔ حی علی الصلو ق، حی علی الفلاح پر میسارے بازار بند ہوجاتے ،رب کے فرنا نبرداررب کے گھر کی طرف رواں دواں ہیں اور کشاں کشاں کھنچے چلے جارہے ہیں اب یہ کہاں جا رہے ہیں ، جنت کو جارہے ہیں۔ نماز چونکہ روح کی غذا ہے اس لیے یہ بہاں جا رہے ہیں ، جنت کو جارہے ہیں ۔ نماز چونکہ روح کی غذا ہے اس لیے یہ بے جین و بے قرار ہے اور مومن کی علامت بھی ہی ہے کہ اسکا دل متجد میں انکار ہے ، کسی کام سے باہر جائے تو پھر بلیٹ کر متجد میں آئے کی خواہش ہو۔

مسجد ہرمتق کا گھرہے اور مسجد جنت کا حصہ ہے ، مسجد سے تعلق ہونا مسجد والے سے تعلق کا ہونا مسجد والے سے تعلق کا ہونا ہے۔ اس لیے تین باتیں اللہ تعالی ہم سب کونصیب فرمائے ، نسبتوں کی قدر اللہ تعالی ہم سب کونصیب فرمائے ۔ مسجد بیت اللہ ہے، قرآن پاک کلام اللہ ہے اور علماء حق اللہ تعالی ہم سب کونصیب فرمائے۔ مسجد بیت اللہ ہے، قرآن پاک کلام اللہ ہے اور علماء حق

رجال الله بیں۔ اس لیے بیتین چیزیں ہیں، کتاب الله، کلام الله، رجال الله، جو إن تینوں سے ل جائے گاوہ الله تعالی سے ل گیا۔ میرے شخ ومر لی سے سی نے پوچھا کہ حضرت! مال باپ کی زیارت کریں تو بچے بیت الله کا ثواب ملتا ہے، استاد محترم کو، عالم دین کو اور اپنے شخ ومر بی کو دیکھیں تو پھر کیا ملتا ہے؟ ارشاد فرمایا کہ مال باپ کود یکھا تو بیت الله ملا اور اپنے استاد محترم، عالم دین اور شخ ومر بی کود یکھا تو الله ملا۔

جھے حضرت بشرحائی یا دائے ، اُن کی خدمت میں امام عالم حضرت شیخ محد کشریف لاتے تھے اور بیکھی اُن کی خدمت میں جاتے تھے ، دونوں میں بڑی محبت تھی۔ امام احمد بن حنبل ورس ویتے تھے اور اگر دوران درس بشرحائی تشریف لے آتے توادب سے کھڑے موجاتے ۔ طلباء کرام عرض کرتے کہ حضرت! آپ عالم بیں اور بیغیرعالم بیں ، بھر بھی آپ ان کی اتن تعظیم کرتے ہیں تو حضرت امام احمد بن ضبل ارشاد فرماتے کہ میں کتاب اللہ کا عالم ہوں اور بیاللہ کے عالم بیں ۔ میں کتاب اللہ کو جانے موں اور بیاللہ کے عالم بیں ۔ میں کتاب اللہ کا عالم موں اور بیاللہ کے عالم بیں ۔ میں کتاب اللہ کو جانے والے بیں ۔ ہم بھی طالب علم بیں اور طلباء کرام سے عرض کرتے ہیں کہ اپنے اساتذہ اور اکا برکود یکھیں تو محبت بھری نظر ڈالیس کہ بیوہ ہتیاں ہیں جن سے ہمیں اللہ طالب ۔ ۔

اہلِ ول سے دلوں کو ملا کیجیے بستی عشق میں گھر بنا کیجیے

د کیھئے! دورھ دالے سے دورھ ملے گا ، سبزی والے سے سبزی ملے گی ، اللہ والے سے اللہ ملے گا ، اللہ والے سے اللہ ملے گا۔

باخدا کے یہاں حاضری شرط ہے آیئے اور آ کر خدا لیجیے المُنگ (Booking) جاری ہے، کون کون ہستی عشق میں گھر بنانے کے لیے تیار ہے؟ ہم نے ہستی عشق میں گھر بنانا ہے، ہستی فسق میں نہیں بنانا۔ جینے مخلوق سے کرنے والے ہیں بیسب فاسق ہیں، عاشق نہیں ہیں۔ بیفساق ہیں، عشاق نہیں ہیں۔ عشق تو خالق سے ہوتا ہے ، مخلوق سے نہیں ہوتا۔ جورب سے کرے وہ عاشق ہے اور جوسب سے کرے وہ فاسق ہے۔

اللہ والے تو وہ ہیں کہ دل کے ماہر ڈاکٹر بھی اُن کو اپنادل دکھانے آتے ہیں۔اس لیے کہ روحانی بیاریاں کی ایکسرے ہیں، الٹراساؤنڈ میں اور کسی آلے میں نظر نہیں آئیں۔ دل میں حسد کتنا ہے، بغض کتنا ہے، کمر کتنا ہے، اپنی بڑائی گئی ہے، دوسروں کی حقارت کتنی ہے۔ ظاہر ہے یہ بیاریاں ظاہری آلات میں نہیں آتی ہیں، اس لیے وہ ڈاکٹر بھی اپنا دل ان کو دکھانے آتے ہیں۔احتیاطاً بی ہمیں اپنا چیک آپ کر الینا چاہیے۔آپ کس لینا دل ان کو دکھانے آتے ہیں۔احتیاطاً بی ہمیں اپنا چیک آپ کر الینا چاہیے۔آپ کس لین تشریف لائے؟ کیا آپ کوشوگر ہے؟ جی نہیں! میں نے کہا بس ذرا چیک آپ کر الوں اور آپ کس لیے تشریف لائے؟ کیا آپ کو بی پی (B.P) ہے؟ جی نہیں! میں نے کہا احتیاطاً بھی چیک آپ کرا اوں ۔جسمانی بیاری کی تو اتیٰ فکر ہے کہ احتیاطاً بھی چیک آپ کرا اوں۔ جسمانی بیاری کی تو اتیٰ فکر ہے کہ احتیاطاً بھی چیک آپ کرا اوں۔

امام الانبیاء حضرت محمد رسول الدُّولِی ارشاد فرماتے ہیں کہ''جس نے کسی عالم دین سے مصافحہ کیا گویا اُس فی زیارت کی اُس نے میری زیارت کی ہے، جس نے کسی عالم دین سے مصافحہ کیا گویا اُس نے مجھ سے مصافحہ کیا، جو کسی عالم دین کی مجلس میں بیٹھا گویا وہ میری مجلس میں بیٹھا ہے اور جو میری مجلس میں بیٹھے گا، جنت میں اللہ تعالی ضرور اُس کو میرے ساتھ بٹھا کیں گے''۔ نبی علیہ السلام کے دشن اور اللہ تعالی کے دشن رینہیں جا ہے کہ اُمت اللہ تعالی سے جڑ جائے ۔ ہمیں سب سے الجھا دیا ہے، مخلوق مخلوق کے بہت قریب ہوگئ ہے کین خالق سے دور ہوگئے۔ آبیں کے دا بہت زیادہ ہوگئی، سب سب کے قریب ہوگئے، رب سے دور ہوگئے۔ آبیں کے دا بہت زیادہ ہوگئی سب سب کے قریب ہوگئے، رب سے دور ہوگئے۔ آبیں کے دا بطے بہت زیادہ ہوگئی سب سب کے قریب ہوگئے، رب سے دور ہوگئے۔ آبیں کاش منا جات کی لذت ہوگئی نفیب ہوجاتی۔

ایک صاحب بھے سے کہنے گئے کہ رات کو گیارہ بجے کے بعد آپ کو جوال (موبائل)

پر فون کرسکتا ہوں؟ میں نے کہا اُس وفت تو مشکل ہوگا، وہ تو آ رام کا وقت ہوتا ہے۔ کہنے

گئے کہ اصل میں جس کمپنی کا موبائل میرے پاس ہے، اُن کی طرف سے یہ ہوائت ہے کہ

رات اسے بجے سے مبح اسے بجے تک بالکل فری ہے یاریٹ کم ہے۔ میں نے کہا ایک کمپنی

میں آپ کو بتا تا ہوں، یہ جوموبائل آپ کے پاس ہے، اس میں تو کارڈتم خود وُ الوگ اور

میں آپ کو بتا تا ہوں، یہ جوموبائل آپ کے پاس ہے، اس میں تو کارڈتم خود وُ الوگ اور

خرچ تم کرو گئے کین ایک جگہ میں تم کو بتا تا ہوں، وہاں تم جتنی مرضی با تیں کرو، اللہ کی قتم!

تہارا کچھ خرچ نہیں ہوگا بلکہ وہاں سے تمہیں بل ملے گا۔ وہ کون کی با تیں ہیں؟ وہ رب سے

با تیں ہیں، منا جات کی لذت اُس سے چھنا کرتی ہے جس سے رب خفا ہو جاتے ہیں۔ اب

بیسب سے با تیں کرے گا، رب سے نہیں کرے گا۔ حضر سے حاجی المداو اللہ عہا جرکی ؓ اپنی

منا جات میں اللہ تعالی سے عرض کرتے ہے کہ

تو کر بے خبر ساری خبروں سے مجھ کو الہی رہوں ایک خبردار تیرا کوئی تجھ مانگتا ہے کوئی تجھ مانگتا ہے الہی میں تجھ سے طلبگار تیرا

ہم بھی رب سے رب کو مانگیں ، اللہ تعالیٰ ہم سب کو وہ جذبہ نصیب فرمائے۔ بیقر آن
پاک کی تلاوت رب سے باتیں ہیں ، تو رب کی باتیں پڑھنا ، رب کی باتیں پڑھانا ، رب
کی باتیں سننا اور رب کی باتیں سنانا۔ میں نے اُن صاحب سے کہا بیخاص وقت رب سے غفلت میں ڈالنے کے لیے ہے ، بیوفت تو رب سے مناجات کا ہے ، اس خاص وقت میں تو رب پکارر ہے ہوتے ہیں اور اسی وقت میں ان کمپنیوں نے بیز تیب بنا کر سب میں الجھادیا ہے تا کہ بیسب میں ہی گھسے رہیں اور خالق تک نہ چنج سکیں۔

مسلمان تو وہ ہوتا ہے جس کی پہلی نظر بھی اپنے رب پر ہوتی ہے اور آخری نظر بھی رب پر ہوتی ہے۔ پہلی پکار بھی اپنے رب کو اور آخری مناجات بھی اپنے رب سے۔ اپنی ضرور تیں حاجتیں وہ رب کو بتا تا ہے اور سب سے چھپا تا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام فرماتے ہیں" اندما اشکو ابنی و حزنی إلی الله " میں اپنے رنج اور مم کی فریادی اپنے رب سے کرتا ہوں۔ اس لیے رب کو بتانا دُعا ہے اور سب کو بتانا سوال ہے۔ سب کو بتا کیں گے تو سب دور ہوجا کیں گے۔ ہمیں رب کو بتا کیں گے تو رب کے قریب ہوجا کیں گے۔ ہمیں رب کو بتانی کے والوں کا پینہ بھی ہونا چا ہے۔

حضرت شیخ القراء، اُستادالعلماء، مرشدالعلماء حضرت مولانا قاری محمد فتح محمد صاحب پانی بنی مدینه منوره میں مسجد نبوی شریف میں حاضر ہیں ، (اللّٰد تعالیٰ ہم سب کو بھی بار بار وہاں کی حاضری نصیب فرمائے)۔ نمازِ فجر دہیں ادا کی اور اُس کے بعد اپنے معمولات پورے کیے ، پھر اشراق کی نماز پڑھنے کے بعد حضرتِ قاری محمد فتح صاحب پانی پی (جوآج بھی حضرتِ سیدناعثان غی کے قدم مبارک میں جنت البقیع میں آرام فرما رہے ہیں ) نے اپنے ہاتھ رب کی بارگاہ میں اُٹھائے اور دُعا مانگنا شروع کی ، دُعا مانگنے مانگنے آذان ظہر ہوگئی لیکن ہاتھ نیچنہیں ہوئے۔ ایک ہم بھی ہاتھ اُٹھاتے ہیں لیکن سب کے سامنے ہیں اُٹھاتے ہیں اُٹھاتے ۔ سب سے تو مانگنے ہیں ، رب سے لیکن سب کے سامنے ، رب کے سامنے ہیں اُٹھاتے ۔ سب سے تو مانگنے ہیں ، رب سے نہیں مانگنے۔

فائلیں پکڑ کرسب کے سامنے قطار میں گھنٹوں کھڑا ہونا آسان ہے، پوچھنے والوں نے پوچھا خیریت ہے آپ رات کوہی اُٹھ کرچل پڑے؟ کہنے گئے کہ ہاں وہ انڈسٹری والوں کی ترتیب ایسی ہے کہ رات سے ہی لائن میں گئیس تو پھر کہیں سبح جائے باری آتی ہے۔ جہاں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دیکھنا چاہتے ہیں جب بندے وہاں نظر نہیں آئیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ ان کووہاں پھرائیں گے کہ جہاں ذکیل وخوار ہوجائیں گے۔

مسلمان کا جذبہ توبہ ہو کہ وہ اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوئیکن ہم دیکھتے ہیں کہ وہ قطار جورب کے سامنے مبور میں لگتی ہے وہ تو خالی ہوگئی اور جوسب کے سامنے ہے وہ بھرگئی۔ فائلیں بغل میں وبائے سب کے سامنے کھڑا ہونا آسان ہے اورسب سے گھنٹوں با تیں کرنا آسان ہے۔اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی فرات عالی سے با تیں کرنے کا ذوق نصیب فرمائے ،اللہ تعالیٰ ہمارے اس بچنے کو دور فرما وے۔معاف سیجے! ابھی یہ بچینا ہے،جس طرح ماں کا بیٹ بھم کے بننے کی جگہ ہے، اس طرح دنیا روح کے بننے کی جگہ ہے۔اس لیے ابھی ہم بنے ہم سے ہوئے نہیں ہیں۔

ابھی ہم آزمائے جا رہے ہیں تیرے قابل بنائے جارہے ہیں کہا جلوہ دکھانے کو تو بولے ابھی دیدے بنائے جارہے ہیں ابھی دیدے بنائے جارہے ہیں

بے ہوئے ہوں گے تو جنت میں جا کیں گے۔اس لیے کہ جنت بے ہوئے لوگوں کی جگہ ہے اور جہنم بگڑے ہوئے لوگوں کی جگہ ہے ،اللّٰہ کرے ہم بن جا کیں ۔اس لیے موت سے پہلے پہلے کا معاملہ بڑا حساس ہے۔آ کھوں کے استعمال میں بڑی احتیاط کرنی ہے ، جب آ تکھیں بنائی جارہی ہوں تو اُن پر پٹی چڑھا دیتے ہیں۔

الله تعالیٰ نے جودو پٹیاں ہماری آنکھوں پر چڑھائی ہیں وہ بھی اس لیے کہ جہاں منع ہے وہاں نہیں دیکھنا۔ اگر دیکھو گے تو آنکھیں خراب ہوجائیں گی اور خراب آنکھوں سے روئیت باری نہیں ہوتی ہے ، الله تعالیٰ کا دیدار نہیں ہوسکے گا۔ ان آنکھوں سے تو تم نے بیت الله شریف کودیکھا ہے ، ان آنکھوں سے تم نے روضہ اقدس کودیکھا ہے ، ان آنکھوں کی مدوسے تم نے قرآن پاک کی تلاوت کی ہے۔ پھران آنکھوں کو کیوں آپ نا پاک کرتے ہو؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کی بھمارت کی بھی حفاظت فر مائے ، اس لیے ابھی ہماری آئکھیں بنائی جارہی ہیں۔

جب آگئے وہ سامنے تو نابینا بن گئے جب ہٹ گئے سامنے سے تو بینا بن گئے

مجھے کمز (LUMS) یو نیورٹی یاد آگئی۔ ہماری 15 دن کی مستورات کی جماعت کی وہاں تشکیل تھی۔ ہماری جماعت میں عرب بھی تھے اور امر ایکا کے نومسلم ساتھی بھی تھے۔ اب وہاں بڑامسکہ تھا کہ اتن بے حیائی اور بے پردگی کہ الامان و الحفیظ۔ مسجد میں نماز کو آب وہاں بڑامسکہ تھا کہ اتن بہت حفاظت کرنی پڑتی تھی ،اس لیے کہ قدم کا بھسلا ہوا تو سنجل جائے گالیکن نظر کا بھسلا ہوا نہیں سنجل سکے گا،جہنم میں جا کرہی گرے گا۔

اُس یو نیورشی میں ہمارے ڈاکٹر عارف رانا صاحب ہے، اُنہوں نے واقعہ سنایا کہ یہاں کمز (LUMS) میں ایک لڑکا داخل ہوا جس کا نام حمزہ تھا۔ اُس کے چہرے کے خدو خال اور اُس کا لب وابجہ اس طرح کا تھا کہ بہت سی لڑکیاں اُس کی دوست بن گئیں اور ایک دوسرے سے فسق کرنے لگ گئے۔ اب ساتھیوں نے محنت کی اور کسی طرح حمزہ کو 3 ون کے لیے تیار کرلیا اور اُسے ساتھ لے گئے۔ اُس وہاں جانے کی دیرتھی کہ اُسکی کا یا پلٹ دن کے لیے تیار کرلیا اور اُسے ساتھ لے گئے۔ اُس وہاں جانے کی دیرتھی کہ اُسکی کا یا پلٹ گئی۔ جب سے روز سے واپس آیا تو تعلیم میں جڑنے لگ گیا،گشت کا اہتمام کرنے لگا اور مسجد سے دل لگ گیا تو وہ لڑکیاں میصور سے حال دیمے کر پریشان ہوگئیں لیکن کسی کی ہمت نہ موئی کہ کہے آگے بڑھ کر اُس سے بات کرے۔

ایک ہندولڑی نے کہا کہ میں بات کرتی ہوں۔اب جیسے ہی حمزہ مسجدسے باہر نکلا اور اپنے کمرے کی طرف جانے لگا تو وہ ہندولڑی اُس کے داستے میں کھڑی ہوگئی اور کہنے لگی کہ حمزہ! مجھے دیکھتے کیوں نہیں ہو؟ حمزہ کی نظریں نیچ تھیں ، اُس نے جواب دیا کہ تہہیں دیکھوں گا تو ہم خوش ہوجاؤگی نہیں دیکھوں گا تو میرارب خوش ہوجائے گا۔ رب کو داختی کرنا اب تو میری زندگی کا مقصد بن گیا ہے۔ بس! دل سے نکلتی ہے ، دل پر جاکے لگتی ہے۔ یہ بات کر کے وہ چل پڑا،اُس لڑکی کی کا یا بلیٹ گئی اور کیفیت عجیب ہوگئی اور کلمہ پڑھ کرمسلمان ہوگئی۔ رب سے صلح ہوتو سب سے سلح ہوتی ہے۔ د کیکھئے! تقوای اور اللہ تعالی سے تعلق اور مسلم تقی تو بیت المقدس فتح ہو تو سب سے سلح ہوتی ہے۔ د کیکھئے! تقوای اور اللہ تعالی سے تعلق اور مسلم تھی تو بیت المقدس فتح ہو گیا ، نظروں کی حفاظت وہاں بھی ہوئی ہے۔ اُنہوں نے دیکھا

کردشمن نے مال و دولت قدموں میں نچھا ورکر دیا اور دائیں بائیں بر ہندلڑکیاں کھڑی کر دیں۔حضرات صحابہ کرام رضوان السلمہ تعالییٰ علیہم اجمعین کواندازہ ہوا کہ بڑا خطرناک فتم کا جال انہوں نے بچینکا ہے اور ان کا مقصد ہمارے ایمان کولوٹنا ہے اور اگر ایمان لٹ گیا اور رب سے رابطہ کٹ گیا تو پھریہ میں گا جرمولی کی طرح کا ٹیس گے۔

ڈاکوبھی جب کسی گھر کولوٹے ہیں توسب سے پہلے کنکشن کا نتے ہیں۔ بجلی اور ٹیلی فون
کومنقطع کرتے ہیں اور را بطختم کر کے پھر جی بھر کرلوٹے ہیں۔ اسی طرح باطل نے
یہود و نصاری نے اور ساری دنیا کے کفر نے سب سے پہلے ہمارے را بطے رب سے کا ٹے
ہیں۔ مسجد جو پاور ہاؤس ہے جہال سے ہدایت کی روشنیاں تقسیم ہوتی ہیں ، مسلمانوں کا
کنکشن وہاں سے کا مے دیا۔ مسجد میں جنتی باغ ہیں ، مدر سے محمدی باغ ہیں ، ان باغوں سے
ہمارا کنکشن کا مے دیا ہے۔ ہمارے بیجے ان باغوں کے بودے ہونے چاہیے تھے اور ہر
مسلمان ان باغوں کا محافظ ہوتا۔

مداری دینیہ اللہ کی قتم! ان کا تعلق صفہ سے ہے اور ان مداری میں پڑھنے والے طلباء کرام کا تعلق امام الا نبیاء حضرت محمد طلباء کرام کا تعلق امام الا نبیاء حضرت محمد رسول الله علی ہے ہے۔ اللہ تعالی ہمیں دل کی آئکھیں نصیب فرمائے تو پھر ان کی قدر ومنزلت نظر آئے گی، ان ظاہری آئکھوں سے ہم کیادیکھیں گے۔ بینا ہو تو جگنو کی چیک راہ شجھا دے بینا ہو تو جگنو کی چیک راہ شجھا دے اندھے کو تو سورج بھی وکھائی نہیں دیتا

بینائی شرط ہے، یہ بینائی اللہ تعالیٰ ہم سب کونصیب فرمائے۔ ہمارے تبلیغ کے ایک بزرگ تھے ذکریامسجد میں، ڈاکٹر نواز صاحبؓ اور ساتھ ہی میڈیکل کالج کے برنیل تھے۔ اُن کے ایک بیٹے مولوی اُسامہ صاحب اور باتی بیٹے بھی ماشاء اللہ قراء، حفاظ ہے، زکریا مسجد میں اور رائے ونڈ میں پڑھاتے ہے۔ ان بچوں نے ایک مرتبہ والدصاحب ہے پوچھا کہ اباجان! ہمیں کوئی حسرت تو نہیں ہے کہ آپ کری پر ہیں اور ہم چٹائی پر۔ ویسے ہی آپ سے پوچھتے ہیں کہ ہمیں سجھ نہیں آتی کہ خود تو آپ نے کری کا راستہ اختیار کیا اور ہمیں چٹائی کے راستے پر ڈالا ہے۔ ڈاکٹر نواز صاحب کی آنکھوں میں آنسوآ گئے، فرمایا کہ بیٹا جب میں پڑھ رہا تھا تو میرے باپ کے دل میں اُس چیز کی عظمت تھی ، اس لیے جھے اُس راستے پر ڈالا ہے۔ کاش! میرے باپ کے دل میں اُس چیز کی عظمت میں دکھائی ہیں ، اس لیے تھے اُس راستے پر ڈالا ہے۔ کاش! میرے باپ کے دل میں بھی چٹائی کی عظمت ہوتی تو آج میں اس راستے پر ڈالا ہے۔ کاش! میرے باپ کے دل میں بھی چٹائی کی عظمت ہوتی تو آج میں میں راستے پر ڈالا ہے۔ کاش! میرے باپ کے دل میں بھی چٹائی کی عظمت ہوتی تو آج میں ہمی سے کہ میں دل کا نور عطافر مائے ، پھر پتہ چلے گا کہ بیوہ ہمیں اس بی جن پر اللہ تعالی کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔

حضرت بشرحافی برا الله والے تضاورلوگ ان سے بری محبت کرتے سے ایک مرتبہ لوگوں نے بوچھا کہ حضرت برکیا اجرا ہے، اس دور میں لوگ آپ سے اتن محبت کرتے ہیں جتنی ایک اپنے وقت کے نبی علیہ السلام سے اُس وقت کے اُمٹی کرتے تھے۔ فرمانے لگے کہ بھی میں تو او باش آ دی تھا، عیاش طبیعت آ دی تھا، ایک دن میں چل رہا تھا، راستے میں دیکھا کہ ایک کاغذ پر کلمہ " لا الله الا الله محمد رسو ل الله " لکھا ہے اور وہ نیج پڑا ہے ۔ میں تڑپ گیا اور مجھ سے بر داشت نہیں ہوا، میں نے اُٹھایا اور اُٹھا کے چو ما، اُسے صاف کیا، میرے پاس دوہی در ہم تھے جو میں نے اپنی کی ضرورت کے لیے پاس رکھے ہوئے تھے۔ میں نے جا کران دو در ہموں کی اُس وقت کی سب سے مہنگی خوشبو خریدی اور اُس سے اُس کاغذ کو معطر کیا اور بھراُسے گھر لاکراُونچی جگہ برر کھ دیا۔

رات کوسویاتو خواب میں اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا" یا بسر ابس السحارث رفعت اسمنا عن الطریق و طیبته لا طیبن اسمك فی الدنیا و الا خرة " الے بشرابن حارث! تونے میرے نام کو نیچگرا ہواد یکھاتو اُٹھا کرائے چو مااورخوشبودار کیا ہے، مجھے اپنی ذات کی قتم ہے کہ میں تیرے نام کو بھی دنیا اور آخرت میں خوشبودار بنا دوں گا۔ یہ مواقع ہمارے پاس بھی موجود ہیں۔ ہمارے سامنے کاغذ نہیں بلکہ پورا قرآن پاک موجود ہیں۔ ہمارے سامنے کاغذ نہیں بلکہ پورا قرآن پاک موجود ہیں اللہ کی شم ااگر ہم ان کے جوتوں کو بھی اُٹھا کے سر پر کھیں گے تا اللہ تعالیٰ کی رحمتیں جوش میں آئیں گیکن قدم قدم پر ہم میا مواقع گنواتے چلے جارہے ہیں، خدمت کا موقع آتا ہے، گنواد سے ہیں۔ ادب کا موقع آتا ہے، گنواد سے ہیں۔

حفرت امام احمد بن حنبل آکے ایک ہم عصر بزرگ تھے، عالباً امام ابوعبداللہ ۔
جب اُن کا انقال ہوا تو خواب میں کس نے دیکھا تو بوچھا حضرت! کیا معاملہ ہوا آپ کے ساتھ ؟ فرمایا! اللہ تعالی نے میری بخشش فرما دی اور فرمایا بخشش کا سبب یہ ہوا کہ ایک مرتبدامام احمد بن حنبل نہر کے بہاؤ کی طرف بیٹے وضو کررہ سے تھا اور میں اُن سے ذرا اُوپر بیٹھا ہوا تھا۔ وضو کرتے ہوئے جھے اچپا تک خیال آیا کہ بیامام صاحب عالم وین بیل اور ان کے سینے میں اللہ تعالی کا علم ہے ، اس لیے میرا اُوپر کی طرف بیٹھ ادب کے خلاف ہے۔ فرمایا یہ خیال آیے ہی میں اُٹھا اور خود بہاؤ کی طرف آکر بیٹھ گیا اور وضو کر کے فلاف ہے۔ فرمایا یہ خیال آتے ہی میں اُٹھا اور خود بہاؤ کی طرف آکر بیٹھ گیا اور وضو کر کے فلاف ہے۔ فرمایا یہ خیال آتے ہی میں اُٹھا اور خود بہاؤ کی طرف آکر بیٹھ گیا اور وضو کر کے فارغ ہوگیا۔ موت آئی اور اللہ تعالیٰ کے ہاں حاضری ہوئی تو فرمایا کہ اے ابوعبداللہ تو نے ایک عالم دین کی قدر کی ، اُس وقت میں نے تیری بخشش کر دی تھی ، اللہ تعالیٰ ہم سب کوبھی اوب والا بنا ہے۔

ادب ہی اصل ہے، ادب کے پُر لگ جا کیں تو پھر پرواز بڑی اُو تِی ہوتی ہے۔ اگر بہت زیادہ صلاحیتیں ہیں، بڑی ذہانت ہے، بہت مطالعہ اور ریسری ہے اور بہت نالج (Knowledge) ہے کین ایبانالج جس پڑل نہ ہو، وہ سبب فائح ہے، اللہ تعالیٰ اس فائح ہے ہمیں بچائے ۔ زندگی میں اگر عمل نہیں ہے تو یہ فائح ہے، نالج نہیں ہے۔ بڑی فائح ہے ہمیں بچائے ۔ زندگی میں اگر عمل نہیں ہے۔ اس کی مثال تو ایس ہے کہ جسے ایک پرندہ استعداد ہے اور بہت بچھ ہے کیکن اوب نہیں ہے۔ اس کی مثال تو ایس ہے کہ جسے ایک پرندہ بہت صحت مند اور طاقتور ہے کیکن بیچارے کا پُر ٹوٹا ہوا ہے تو کیا خیال ہے، پرواز کر سکے گا؟ پرواز تو کیا کرے گا وہ تو اپنی حفاظت بھی نہیں کر سکے گا۔ ضرورکوئی شکاری اُسے اُ چک لے پرواز تو کیا کرے گا وہ تو اپنی حفاظت بھی نہیں کر سکے گا۔ ضرورکوئی شکاری اُسے اُ چک لے گا۔ ایسے جتنے بھی ہے ادب میں تفصیل کا اب وقت نہیں ہے وہ عوماً بعد میں قادیانی بن گے، مرتد ہو گئے اور پہتے ہیں کہاں چلے گئے۔

جس نے امام اعظم امام ابوحنیفہ کی شان میں زبان کھولی ہے، آنکھوں نے دیکھا
کہ اُس کا خاتمہ کفر پر ہوا ہے۔حضرت مکد ٹی کی شان میں بے ہودگی بکنے والوں کا خاتمہ
بھی کفر پر ہوا، اس لیے کہ اللہ جل شانہ کی بیے خاص نبیتیں ہیں۔ میں نے عرض کیا کہ کتاب
اللہ، رجال اللہ اور بیت اللہ، یہ بنیتیں اللہ تعالیٰ کی خاص ہیں، ان کی قدر دانی اللہ تعالیٰ ہم
سب کونصیب فرمائے۔

حضرت مجی السنة حضرت مولانا شاہ ابرا رائحی صاحب ؓ نے ایک واقعه سنایا، فرمانے گئے کہ مدینہ منورہ میں جنت البقیع میں جب تدفین کا مرحلہ آتا تھا تو اُس موقع پر وہاں جانا ہوتا تھا۔ ویسے اللہ تعالی ہم سب کو وہاں جانے کا موقع ویدے، اگرکوئی جنازہ جارہ ہوتو اُس کے ساتھ ہی چلے جانا چاہیے۔ یہ تمنا دل میں لے کر کہ اے اللہ! جس طرح یہ جنازہ آج ہمارے کندھے پر ہے، کل کومیرا جنازہ ہمی ایسے ہی یہاں لایا جائے۔ تدفین میں اس نسبت

سے شریک ہونا کہ اے اللہ! آج میٹی ہاتھوں پرلگ رہی ہے،کل کو بیٹی مجھے بھی نصیب ہو جائے ، اللہ تعالیٰ ہم سب کو بیسعادتیں عطافر مائے ۔ جب بھی ہمارا آخرت کا سفر ہوتو جنت البقیع کے راستے سے نصیب ہوجائے۔ اپنے اکابر کووہاں سویا ہواد کیے کراپی نسبت پہ اللہ تعالیٰ کاشکراداکرتے ہیں کہ واقعی کتنی مبارک نسبتوں سے اللہ نے جوڑا ہے۔

ملی وہیں یہ خاک جہاں کا خمیر تھا

میں عرض کر رہاتھا کہ حضرت کی النہ فرماتے ہیں کہ مدینہ منورہ میں جنت البقی میں حضرت مولانا بدر عالم میر شی جوحفرت علامہ انور شاہ صاحب شمیری کے بڑے مایہ ناز شاگر وہیں اور ترجمان البنہ کے مصنف ہیں ۔ حضرت کی قبر مبارک کو تیسری مرتبہ کھولا گیا، میں اس موقع پر وہاں موجود تھا۔ پہلی مرتبہ جب حضرت کی قبر مبارک کو کھولا گیا تو دیکھا کہ جسم مبارک بھی محفوظ اور کفن بھی بالکل اُجلا اُجلا ہے ، پھر بند کر دیا گیا۔ سارے مدینہ منورہ کے لوگوں کے دلوں میں عظمت چھا گئی کہ اکا برعلائے ویو بند کی شان و کھتے۔ پھر چھا ہ کے بعد دوبارہ حضرت کی قبر مبارک بھی محفوظ اور کفن بھی اُن اُجلا کہ گویا ابھی فن ہوئے ہیں، پھر بند کر دیا گیا۔ تیسری مرتبہ جب قبر کشائی اور کفن بھی ان اُجلا کہ گویا ابھی فن ہوئے ہیں، پھر بند کر دیا گیا۔ تیسری مرتبہ جب قبر کشائی ہورہی تھی تو حضرت می البنہ فرماتے ہیں کہ ہیں بھی اُس موقع پر موجود تھا۔ ہیں نے دیکھا کہ جسم مبارک بھی محفوظ اور کفن بھی بالکل اُجلا ہے۔

میں نے مولانا آفتاب عالم صاحب جو حضرت بدرعالم میر کھی کے صاحبزاد ہے ہیں، اُن سے پوچھا کہ بیکیا ماجرا ہے، حضرت کا ایسا کون ساخاص عمل تھا؟ بیٹے نے کہا کہ اُن کا مرحمل ہی خاص تھا، ہر بات ہی اُن کی خاص تھی کیکن ایک خاص بات جو مجھے میں آتی ہے وہ یہ کہ میرے والدصاحب کسی طالب علم کی طرف ،کسی حافظ قرآن کی طرف یا وُل نہیں پھیلاتے تھے،فرماتے تھے کہ ان کے سینے میں اللہ تعالیٰ کا کلام ہے،جس طرح قرآن پاک کی طرف پاؤں کرنا ہے ادنی ہے، ایسے ہی ان کی طرف پاؤں کرنا بھی بے ادنی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو میداد ب نصیب فرمائے، یہ سعاد تیں نصیب فرمائے۔

حضرت سلیمان علب السلام کی بات کو کمل کر لیتے ہیں، کیا فرمایا کہ بھئی! کی طرفہ بات سی ہے اب مدعا علیہ (ہوا) کو بلایا جائے، مُد عاعلیہ کو بلایا توجب ہوا آئی تو مچھر ہھاگ گیا۔ آپ نے فرمایا بھئ ! کہاں ہے مدعی (مچھر)، اپنا مسئلہ بتاؤ۔ جب و کیھا کہ مُدعی ہے نہیں تو فرمایا مُدعی ہے نہیں تو فرمایا مُدعی ہے مقدمہ خارج کرتے ہیں۔ جب مقدمہ خارج کر دیا اور ہوا چلی گئی تو مچھر آگیا، فرمایا! تو کہاں تھا؟ تیری وجہ ہے ہم نے سارے معاملات دوک دیے مقدمہ نمٹانے کے لیے اور تو غائب ہوگیا۔ مچھر نے عرض کیا حضرت! یہی تو مصیبت ہے کہ جب ہوا آتی ہے تو پھر میرے قدم شختے نہیں ہیں۔ حضرت تھا نوی فرماتے ہیں کہ ایسے ہی جب اللہ کے ذکر کی ہوا کیں چلیں گی تو پھر اللہ کی قتم گنا ہوں کے مچھر گھر وں سے بھاگ جا کیں گے ورنہ یہ گنا ہوں کے مچھر ہمیں کا نے کھا کیں گے۔

سیفر میں جو نہیں اُٹھ رہا، اِسکوسخت روحانی ملیریا ہے اور بیاللہ کی خاص پکڑ میں ہے،
شیطان نے اُس کو د ہو چا ہوا ہے۔ میں ابھی عرض کر رہا تھا وہاں مری میں اور پچھلے دنوں
کراچی میں جامعہ حمادیہ میں بھی ، پیر طریقت سلسلہ قا در بیراشدیہ کے بڑے بزرگ
حضرت شخ حماداللہ صاحب ہالیوی کی کے خلیفہ مجاز بیعت ، جامعہ حمادیہ کے بانی وہ ہتم حضرت
مولانا عبد الواحد صاحب وامت برکاتهم العالیہ کے ہاں نماز جمعہ تھی اور وہاں میں پھھ
گزارشات کر رہا تھا۔حضرت خوو بھی تشریف فرما تھے اور باقی اکا بربھی تشریف فرما تھے۔
وہاں بیٹھے بیٹھے تذکرے میں سے بات آگئ کہ بہت سے لوگ آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ پہت

نہیں کیا وجہ ہے کہ قرآن پاک ہاتھ میں لیتے ہیں تو طبیعت خراب ہوجاتی ہے ،نماز کو ہمت پی نہیں ہوتی ،لگتا ہے کہ کسی نے پچھ کیا ہواہے ،شاید چنات کا اثر ہے۔

اچا تک بچھے خیال آیا، میں نے کہا کہ جی بالکل جنات ہی کا اثر ہے اور ہم سلیم کرتے ہیں کہ بے شک جو نیکی کے لیے نہیں اُٹھتا، یقیناً اُس کے ساتھ وجن ہے بلکہ وجن نہیں ہے، اب و المبحن ہے۔ اب و المبحن ہے۔ اللہ کرے بیا کھاڑے جرجا کیں اُس نے د ہوچا ہوا ہے اور یکی تو گش مُش ہے، یکی تو کشتی ہے۔ اللہ کرے بیا کھاڑے جرجا کیں جورب کے سامنے اپنی صلاحیتوں کے لوہے منوا کیں اور بتادیں کہ " ھے مرحال و نحن رحال " وہ بھی مرد ہیں۔ اور ہم بھی مرد ہیں۔ تابعین کیا فرماتے تھے کہ ہم اتن محنت کریں گے کہ صحابہ کرام رضوان اور ہم بھی مرد ہیں۔ تابعین کیا فرماتے تھے کہ ہم اتن محنت کریں گے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیهم اجمعین کو پیت چل جائے گا کہ اپنے بیچھے مردوں کو چھوڑ کر آئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ علیهم اجمعین کو پیت چل جائے گا کہ اپنے بیچھے مردوں کو چھوڑ کر آئے ہیں۔ اب وہ میدان خالی ہو گئے ، اللہ کرے کہ پھر بھر جا کیں۔ یہاں ہماری پیشتی رب کو پیند ہے اور پھراس شتی ہیں ہم نے نیچا نہیں ہونا ہے۔

جو نہ چِت کر سکے نفس کے پہلواں کو تو بھی ہاتھ پاؤں بھی ڈھلے نہ ڈالے ارے اُس سے کشتی تو ہے عمر بھر کی مجھی وہ دبا لے مجھی تو دبا ہے مجھی تو دباتے ہے میں دباتے ہے ہے میں دباتے ہے

بعد میں تو دبالے کا مطلب ہے کہ بالآخر غلبہ آپ ہی کا ہوگا اور اسکا فیصلہ کرنے والے خود اللہ جل شانہ ہیں۔ مال باپ اپنے بیٹے کو پستا ہوانہیں دیکھ سکتے تو اللہ تعالیٰ تو کتنی محبت سے اپنے بندے کو اُٹھالیں گے کہ میرے لیے کش مکش کر رہا ہے، مجھ تک آنے کی کوشش کر ہا ہے۔ جو نجر میں نہیں اُٹھتا ہے، جو تلاوت نہیں کرتا ہے اور جو ذکر نہیں کرتا ہے وہ سخت رہا ہے۔ جو نجر میں نہیں اُٹھتا ہے، جو تلاوت نہیں کرتا ہے اور جو ذکر نہیں کرتا ہے وہ سخت

ملیر ہے میں ہے اور یہ روحانی ملیریا ایمان کیوا نہ بن جائے، خاتمہ کفر پہ نہ ہوجائے،

اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔روح کی غذا کیا ہے؟ نیکی اور نفس کی غذا کیا ہے؟ گناہ

اور نفس کس کی برائج (Branch) ہے؟ جہنم کی اور روح کس کی برائج (Branch)

ہے ؟ جنت کی ۔ تو برائج میں جو چیز ڈالیس گے، وہ ہیڈ آفس (Head Office)

میں پہنچ گی ۔ نیکی ڈالیس گے تو جنت میں پہنچ گی اور نیکی جب جنت میں جائے گی تو

میں پہنچ گی ۔ نیکی ڈالیس گے تو جنت میں اپنچ کی اور نیکی جب جنت میں جائے گی تو

جہنم میں تو گنا و گار بھی جہنم میں، اللہ ہم سب کو دنیوی را أخروی جہنموں ہے محفوظ

فرمائے اور اللہ تعالی جنت کی نعمتیں ہم سب کو نصیب فرمائے اور اسکے لیے ظاہر ہے

محنت کرنی ہے۔

روح بھی ہے جہم بھی ہے، دونوں کو بھوک گئی ہے، غذا کی ضرورت ہے۔ دونوں بھار

ہوتے ہیں، دوا کی ضرورت ہے لیکن فرق کیا ہے؟ جہم فرقی ہے تواسکی ساری ضروریات بھی

اللہ تعالیٰ نے فرش سے پیدا فرمائی ہیں، جہم کو بھوک گئی ہے تو غذا اناج غلے کی شکل میں زمین

سے ملتی ہے اور جب جسم بھار ہوتا ہے تو پھر دوائی بھی جڑی بوٹیوں کی شکل میں زمین سے

آتی ہے، اگر جسم کوڈھا مکنا ہے تو کیڑا کیاس کی شکل میں زمین سے اورا گر سر ڈھا نمینا ہے تو

اس کے لیے سےمنٹ ، سریا، رہت اور بجری بھی زمین سے ماصل ہوتی ہے، توجسم فرش ہے

اس لیے اسکی ضروریات بھی فرش ہیں لیکن روح عرش ہے، اسکی غذا بھی اللہ تعالیٰ نے عرش

اس لیے اسکی ضروریات بھی فرش ہیں لیکن روح عرش ہے، اسکی غذا بھی اللہ تعالیٰ نے عرش

اب آپ خود و کیھئے کہ یہ کہاں پڑھائے جاتے ہیں ؟ مداری دینیہ میں اور یہ سارے
مداری صفی شافیس ہیں۔

ساری مسجدیں بیت اللہ کی شاخیس ہیں ،سار سے طلباء کرام اصحاب صفہ کے ساتھی ہیں اورسارے اساتذہ کرام امام الانبیاء حضرت محدرسول الشیافی کے ساتھی ہیں۔ دنیا میں الله تعالیٰ کے دین کی کوٹر حضور اللہ کے اس کے اس کے موسے دین کی مبارک تر تیب ہے، جو یہال اس کوٹر سے بے گاوہ وہاں اُس کوٹر پر بھی مہنچے گااور جو یہاں اس سے منہ موڑے گاوہ وہاں بھی محروم ہو جائے گاء اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے ۔ ایک بات آخر میں سیجی عرض کر دیتا ہوں کہ حضرت علامہ انور شاہ صاحب تشمیریؓ فرمایا کرتے تھے کہ ٌ دنیا میں جو زندگی گزارتے ہوئے سنت کونبیں بہجانتا، قیامت میں حضور علیه السلام بھی اُس کونہیں بہچانیں گے۔خوشی اورغم میں رسم ورواج پر چلتا ہے،سنت پرنہیں چلتا۔ہم رسومات والے ہیں یاعبادات والے؟ ہم عبادات والے ہیں، رسومات والے ہیں ۔ کا فرہمیں مسجدوں ے کا اے کا اے کر ہوٹلوں میں لے گئے۔اب ہماری بربادیاں (شادیاں) ہوٹلوں میں ہوتی ہیں اور بربادی ہالوں (شادی ہالوں ) میں ہوتی ہیں۔ بیمسلمان کی شان نہیں ہے ہمسلمان کی تو شادی بھی مسجد میں اور نکاح بھی مسجد میں ہوتا ہے۔

آپ میں سے کسی نے شکار ہوتا دیکھا ہوکہ جب بھیٹروں یا بکر بول کے ریوڑ جارہ ہول اوراُن میں کوئی چیتا ،کوئی شیر یا بھیٹر یاحملہ آور ہوجائے تو بچے میں ہے ہی چیتا اٹھا کے بھاڑتا ہے یا ایک کو پہلے دوڑائے گا افھا کے بھاڑتا ہے یا ایک کو پہلے دوڑائے گا اور پھراُ سے دور لے جا کرتسلی ہے کھا تا ہے۔اس طرح سب سے پہلے باطل نے ہمیں رب سے کا ٹا ہے ،مسجد سے کا ٹا ہے اور علمائے کرام سے کا ٹا ہے جودین کے چوکیدار ہیں اور ڈاکو کو چوکیدار ہیں اور ڈاکو کو چوکیدار ہیں اور ڈاکو کو چوکیدار ہیں ہوتی لیکن اُسے راستے سے اس لیے ہٹا تا ہے کہ یہ میر سے کو چوکیدار ہے ہیں ،کتنی راستے کی رکاوٹ ہے ۔آپ دیکھئے کہ آج میہ باطل والے کتنی بے حیائی پھیلار ہے ہیں ،کتنی راستے کی رکاوٹ ہے ۔آپ دیکھئے کہ آج میہ باطل والے کتنی بے حیائی پھیلار ہے ہیں ،کتنی

آ وارہ گردی کررہے ہیں ، پھرہمیں الگ کر کے ، رب کی نظروں سے رگرا کے پھرتسلی سے عز تول اور عصمتوں کو بھی چیر بھاڑ رہے ہیں ، اللہ تعالیٰ ہم سب کوان بھیڑیوں سے بچائے۔ اُنہیں بھی اللہ تعالیٰ ہدایت عطافر مائے اور ہمیں اُن کی ہدایت کا ذریعہ بنائے۔

آپ نے دیکھا کہ ایک ہم اللہ کے اُٹھانے والے کو اللہ تعالیٰ نے کتا اُٹھایا۔
بشرحائی ایک رات میں اسے بڑے آدمی بن گئے ،اللہ تعالیٰ نے اُنہیں جذب فر بالیا، "المله
بحتب الیه من بشآء و یہدی الیه من بنیب " ایک مرتبہ تلاوت فر مار ہے تھے کہ
تلاوت کرتے اس آیت پر پہنچ 'الے نحصل الا رض مہدا 'کیا ہم نے زمین کو
فرش نہیں بنایا۔ بشرحائی کی طبیعت پرغلبہ ہوا ، کہنے لگے کے زمین کچھونا ہے ،اس لیے بچھونے
فرش نہیں بنایا۔ بشرحائی کی طبیعت پرغلبہ ہوا ، کہنے لگے کے زمین کچھونا ہے ،اس لیے بچھونے
پرجوتے بہن کر چلنا ٹھیک نہیں ہے۔ اُنہوں نے فیصلہ کرلیا کہ آج کے بعد بھی جوتے نہیں
پرجوتے بہن کر چلنا ٹھیک نہیں ہے۔ اُنہوں نے فیصلہ کرلیا کہ آج کے بعد بھی جوتے نہیں
پہنوں گا۔ اِدھر اُنہوں نے بیارادہ کیا ، اُدھر اللہ تعالیٰ نے براہ راست زمین کو تھم دیا کہ
میرے بندے پرایک حال طاری ہوگیا ہے ،اب بیجوتے نہیں پہنے گا۔ تھے تھم دیتا ہوں کہ
تو اس کے لیے بچھونا بن جا ، چنا نچہ جہاں کہیں بھی چلتے ہوئے راستے میں کنگر پھر آتے تو
زمین اللہ تعالیٰ کے تکم سے نگل لیتی تھی۔

آپ کا پورااسم گرامی بشرابن حارث تھا۔ بشرحانی اس لیے کہتے تھے کہ آپ ننگے پاؤں پھرتے تھے، تو کتنا اللہ تعالی نے اُوپراُ تھایا۔ اگر ہم ہرطالب علم کو، ہرعالم دین کو، قرآن پاک کواور اللہ تعالیٰ کے سارے وین کواٹھا کیں گے تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضرت حلیمہ سعدیہ کے ساتھ کھڑا فرما کیں گے۔ اُنہول نے بھی نبی علیمہ السلام کواُس وقت ملیمہ سعدیہ کے ساتھ کھڑا فرما کیں گے۔ اُنہول نے بھی نبی علیمہ السلام کواُس وقت مطریقوں کو جواُ تھا ہے گا، آپ اللہ کے ساتھ کھڑا تو اللہ تعالی ہم کواُس کے اُنہوں کو جواُ تھا ہے گا، آپ اللہ کے ساتھ کے اُنہوں کو جواُ تھا ہے گا، آپ اللہ کے ساتھ کے اور بلندیاں نصیب فرما کیں طریقوں کو اُنٹھا ہے گا تو اللہ تعالیٰ بھی اُس کو اُوپراُنٹھا کیں گے اور بلندیاں نصیب فرما کیں کے اور بلندیاں نصیب فرما کیں

گے۔ آپ ریمت و کیھے کہ سب کیا جا ہتے ہیں ، بس رید کھے کہ رب کیا جا ہتے ہیں۔ جہاں رب جا ہتے ہیں، وہاں ہم نے اپنی صلاحیتوں کولگا نا ہے ، چونکہ یہاں بھی اور قیامت میں بھی رب ہی ہے ، موت سے پہلے بھی اور موت کے بعد بھی رب ہی ہے ، اس لیے صرف رب کوراضی کرنے میں اپنی صلاحیتوں کولگا نا ہے۔ اللہ جل شانہ ہم سب کو ریکشتی نفس اور شیطان کے ساتھ لڑنے کی تو فیق عطا فرمائے۔

والدین ہے نہیں، بھائی اور بچیا اموں ہے نہیں، اُن کونہیں گھیٹنا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سبب کی حفاظت فرمائے۔ والدہ کوبھی بیسائیڈ مار کے چاتا ہے، ماں بیچاری بچھ کہتی ہے، یہ اُسے ڈانٹ دیتا ہے۔ اِس نے سائیڈ ماروی ہے ماں کو، باپ سائے آیا تو اُس کوبھی مگر مار کے سائیڈ مار کے چلا گیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ کتنے ڈینٹ (Dent) بڑ گئے اور اگر ان کی ڈینٹ (Denting) بیال نہ ہوئی تو پھر بیہ بڑے ڈینٹ والا آ دمی ہے۔ اسکے ڈینٹس کو میاں سیدھا کیا جائے گا۔ بات کرنے کا طریقہ نہیں ہے، سنت کے مطابق بولنا نہیں ہے اور سلیقے کے مطابق بولنا نہیں ہے۔ اور سلیقے کے مطابق بولنا نہیں ہے۔ اور سلیقے کے مطابق کسی سے ملنا نہیں ہے، بس پینہیں کیا ہے۔

آگ اُوپرکوجاتی ہے اورمٹی بیچے کو جاتی ہے ، اُوپرکوا چھلنا یہ شیطان کا خاصہ ہے ،

یہ اس چیز کو سمجھتا ہی نہیں ہے ، اللہ ہم سب کوتواضع نصیب فرمائے ۔ گناہ کوئی بھی نہیں کرنا ،

یکی کوئی بھی نہیں چھوڑنی ، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رضا کو نیکی میں چھپایا ہے ، اس لیے

ہر نیکی کرنی ہے اور ہمیں کوئی پیتہ نہیں کہ س نیکی میں اللہ تعالیٰ کی رضا چھپی ہوئی ہے ۔

حضرت ڈاکٹر عبد الحی عارفی فرماتے ہیں کہ ایک اللہ والے عالم وین جو برڑے در ہے کے

محدث تھے۔ اُن کی جب آخرت میں اللہ تعالیٰ کے سامنے بیشی ہوئی ،خواب میں کسی نے

دیکھا تو ہو چھا کہ کیا ما جرا ہوا۔ اُنہوں نے فرمایا کہ برٹی برٹی نسیش اور برڈی برٹی عبادات

اورعلوم توسارے ایک طرف رہ گئے ، اللہ تعالی نے فرمایا کہ ایک دن تو قلم سے لکھ رہا تھا ، تو نے قلم کودوات میں ڈبویا اور نکال کے لکھنا چاہا تو ایک مکھی آ کے قلم پر بیٹھ گئی اور اُس نے قلم کی سیابی کو چوس کے اپنی پیاس بجھانی چاہی ، تو نے قلم کو ہیں روک لیا تا کہ اس کی پیاس بجھ جائے ، اُس نے اپنی پیاس بجھائی اور وہ اُڑ کے چلی گئی ، بس اِس ممل پر میں نے تیری بخشش جائے ، اُس نے اپنی پیاس بجھائی اور وہ اُڑ کے چلی گئی ، بس اِس ممل پر میں نے تیری بخشش کردی تھی۔

75

حضرت مولا ناروم تشریف لے جارہے ہیں، چلتے چلتے رک گئے اور بلٹ کے بیجیے

آگئے۔ مریدین جوساتھ تھے، اُنہوں نے عرض کیا کہ حضرت! راستہ تو یہی ہے، فرمایا میں
اس لیے رُکا ہوں کہ آگے راستے میں کتا سویا ہوا ہے، اگر ہمارے قدموں کی آ ہٹ ہے اُس
کی آ نکھ کل گئی تو کہیں اللہ تعالیٰ ناراض نہ ہوجا کیں۔ حضرت شخ محمر ترفی گئرے اللہ والے
سقے۔ جج کو چلے اور اُس زمانے میں پیدل جج ہوتا تھا، کئی سال کے بعد واپسی ہوئی۔ اُن
کے پاس رہنے کے لیے ایک ہی کمرہ تھا، واپس آئے تو دیکھا کہ ایک کتیا نے اُس میں بیکے
وے دیے ہیں، حضرت اندرداغل ہوئے اور دیکھے کے باہر آگئے۔

پھردوبارہ گے اور باہر آگئے۔ کتیا کوئیں نکالا ، اُس کوئیں مارا بلکہ بیاحساس دلا نا چاہا کہ میں آگیا ہوں لیکن وہ نہیں گئی ، حتی کہ سر مرتبدا ندر داخل ہوئے اور واپس آگئے۔ کتیا کو چھٹر نا اور اُس کا دل دکھا نا گوارانہیں کیا ، باہر ہی آ کے بسیرا کرلیا۔ اُن سے حسد کرنے والا ایک آ دمی تھا ، جو بہت زیادہ اُن کا دل دکھا تا تھا۔ رات کو ہی اُسے امام الا نہیا و حضرت مجمد رسول اللہ تقایمی کے خواب میں زیارت ہوئی ، فرمایا! تو اُس کا دل دکھا تا ہے جس نے کتیا کا میں دل نہیں دکھایا ہے۔ اللہ کی فتم اگر تو کوئی مقام چاہتا ہے تو اُس کے قدموں میں چلا جا۔ وہ اُٹھا اور تہجد پڑھی اور رورو کے اللہ تعالیٰ سے معافی ما گی اور آ کر اُن کی خدمت میں حاضر وہ اُٹھا اور تہجد پڑھی اور رورو کے اللہ تعالیٰ سے معافی ما گی اور آ کر اُن کی خدمت میں حاضر

ہوااورا پناخواب ذکر کیا کہ اس طرح ہے خواب میں آپ ایٹ نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ جو کتیا کا دل نہیں دکھار ہا، تو اُس کا دل دکھا تا ہے، تجھے معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اُس کا کیا مقام ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی نظروں میں چھوٹا بنائے۔

کوئی نیکی ہم نے نہیں چھوڑنی ،ساری نیکیاں کرنی ہیں ، یہ بھی ند ہوکہ گناہ کرتے رہیں گے اور کتیا کو پانی پلائیں گے نہیں نہیں یہ شیطان کا دھوکا ہے۔ نیکیاں ساری کریں گے ، پسند جوبھی آ جائے ۔ گناہ کوئی نہیں کریں گے ، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ناراضگی کو گناہ میں چھپایا ہے ، پہنہیں یہ گناہ ہی اللہ تعالیٰ نے اپنی فرا اللہ تعالیٰ نے اپنی فرا بیت کولوگوں کی محبت اور لوگوں کے ساتھ قدر و منزلت میں چھپایا ہے ۔ گوئی پہنہیں کہ کس بندے کا رہ کے ساتھ کیا تعلق ہو ، اس لیے کسی کو بھی حقیر نہیں سمجھنا کوئی پہنہیں کہ کس بندے کا رہ کے ساتھ کیا تعلق ہو ، اس لیے کسی کو بھی حقیر نہیں سمجھنا کی اللہ تعالیٰ جائے ۔ کوئی نیکی نہیں چھوڑنی ،کوئی گناہ نہیں کرنا اور کسی کو حقیر نہیں سمجھنا ، اس سے اللہ تعالیٰ جائے ۔ کوئی نیکی نہیں چھوڑنی ،کوئی گناہ نہیں کرنا اور کسی کو حقیر نہیں سمجھنا ، اس سے اللہ تعالیٰ اپنی رضا نصیب فرما ئیں گے ۔ مجھے شخ سعدی یاد آئے ،فرماتے ہیں کہ

مرا پیر دانائے روش شہاب دو اندرز فرمود بر روئے آب کیے آنکہ بر خوایش خود بیں مباش دوم آنکہ بر غیر بد بیں مباش

میرے پیرومرشد شخ شہاب الدین سپروردیؓ نے دوقیبحتیں فرما کیں 'ایک بیک اپنے کو کہھی اچھانہیں سمجھنا، دوسرا بیک کہ دوسرے کو کھی برانہیں سمجھنا'، اورد کیھے اکابرفرماتے ہیں کہ کینسرکا سبب فیبت ہے، چونکہ اس سے بدبو پیدا ہوتی ہے۔ جب ایس گلی سڑی کیفیت ہوتو اُس سے کینسرہ وتا ہے اور '' ایحب احد کم ان یا کل لحم احیہ میتا'' اب جوفیبت کر اُس سے کینسرہ وتا ہے اور '' ایحب احد کم ان یا کل لحم احیہ میتا'' اب جوفیبت کر

رہا ہے، وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھارہا ہے، جیسے مردے کی غیبت ہورہی ہوتو وہ اپنا دفاع نہیں کرسکتا، تو غیبت کرنے والا مردے کا گوشت کھارہا ہے، پھر چلتے چلتے اس کو کینیا تنا کی مرض ہوجا تا ہے، چاننچ بڑی حقیق اس پر ہوئی ہے۔ اب تک تو کوئی آلہ اس کو پہچا تنا نہیں ہے۔ دل کے حسد کو، بغض کو وہی بتا کیں گے جن کو اللہ پاک نے سلیقہ عطا فر مایا ہے۔ ایسے ہی سارے امراض میں یہ غیبت خطرناک قتم کا مرض ہے اور جھوٹ بڑا ہولناک قتم کا مرض ہے اور جھوٹ بڑا ہولناک قتم کا مرض ہے۔ جھوٹ کے بارے میں حضرت مفتی زین العابدین نے سایا، حضرت ڈھا بیل کا مرض ہے۔ جھوٹ کے بارے میں حضرت مولا نا بدر عالم میرٹھی کے شاگر دہتے۔ فرمایا کے بڑا جھے ہوئے تھے اور ہمارے حضرت مولا نا بدر عالم میرٹھی کے شاگر دہتے۔ فرمایا مدینہ منورہ ہے، میں خط کا جواب لکھ رہا ہول ۔ حضرت کے ایک مرید کا خط آیا کہ بیٹے کا انتقال ہوا ہے۔ حضرت نے جواب میں کھوایا کہ بھے بہت صدمہ ہوا، جب خط کمل ہوا تو پھرفر مایا مجھے بڑھ کر سناؤ۔

حضرت مفتی زین العابدین صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے بڑھ کرسایا تو حضرت نفر مایا کہ لفظ بہت کا ور دو،اس لیے کہ میں نے دل پر توجہ کی اور شؤلا تو یوں محسوس ہوا کہ مجھے صدمہ تو ہوا لیکن بہت ہیں ہوا، یہ بہت کا لفظ جھوٹ ہے۔ میں نے عرض کیا کہ حضرت میں کاٹ دیتا ہوں، پھر فر مایا کہ بہت صدمہ اپنے بیٹے، اپنی والدہ یا اپنے کسی قر بی عزیز پر ہوتا ہے۔ کسی تعلق والے کے کسی کے انتقال پر صدمہ تو ہوتا ہے لیکن بہت نہیں ہوتا، اس لیے ہوتا ہے کسی بہت نہیں ہوتا، اس لیے سے لفظ بہت جھوٹ کے گواہی معتبر نہیں ہوتی اور کلمہ شہادت بھی ہوتی اور حضرت علامہ انور شاہ صاحب شمیری صاحب فرماتے سے کہ جوجھوٹ بولتا ہے، اس کا کلمہ شہادت بھی موت پر معتبر نہیں ہے۔ اس لیے یہ فرماتے سے کہ جوجھوٹ بولتا ہے، اس کا کلمہ شہادت بھی موت پر معتبر نہیں ہے۔ اس لیے یہ فرماتے سے کہ جوجھوٹ بولتا ہے، اس کا کلمہ شہادت بھی موت پر معتبر نہیں ہے۔ اس لیے یہ فرماتے حظرناک امراض ہیں اور بیان ہی چیز ول سے دور ہول گے جواو پر سے اُر کے آئی

ہیں۔اللہ تعالیٰ ہم سب کواپنی کامل نسبتیں عطافر مائے ،اپناتعلق نصیب فرمائے۔

ایک بات جوحضرت شاہ صاحبؓ فرماتے تھے کہ'' جوخوشی خوشی نماز کے لیے اُٹھے گا اُس کی روح بھی جسم سے خوشی خوشی نکلے گی۔ دفتر ہے ، دکان سے اور گاڑی ہے جوخوشی خوشی نکلے گا ، جب اسکی موت کا وفت آئے گا تو روح بھی خوشی خوشی نکلے گی اور جونماز کے وفت ٹال مٹول کرتے ہیں، نماز میں سستی کرتے ہیں، وفت کوآگے پیچھے کرتے رہتے ہیں،ان کی روح کے نکلنے میں بھی بڑی در لگے گی۔ جونماز کو نکلنے میں در لگاتے ہیں ، ان کی روح بھی نكلنے ميں برسى دريالگائے گى۔اک خوشخرى بھى سنبے امام الانبياء حضرت محمدرسول التعليق نے ارشا دفر مایا'' جوعورت یا مردخوشی خوشی نماز کواُ ٹھتے ہیں، جب ان کی موت کا وقت آئے گا توالله تعالی فرشتے کوجھیج دیں گے کہ جاؤان کوکلمہ پڑھا دو''الله تعالیٰ ہم سب کو پیسعادت نصيب فرمائ -اس ليعيس عرض كرتا مول "موتو قبل ان تموتوا" ان وكانول س نكليه ، ان دفتر ول سے نكليه اور ان گھرول سے نكليه ،٣ دن ہر مہينے ميں خوشی خوشی جا كر لگائے، مرنے سے پہلے مرنے کی مشل سیجے۔آب اللہ کے راستے میں نکلتے رہیں گے تو جب موت کا وقت آئے گا توروح بھی آسانی سے نکل جائے گی۔ آج ہم نے اسکی مثق کرنی ہے، سب نیت کرتے ہیں انشاء اللہ۔

جن کے چالگ گئے، وہ سال رسات مہینے کے لیے ملکوں میں، اندرون ملک سال
کے لیے ارادے کریں۔ اگر نہیں گئے تو پہلے 4 ماہ لگائیں گے، اللہ تعالی ہم سب کو قبول
فرمائے۔ 3 دن پابندی سے ہفتہ مقرر کر کے لگانے ہیں، اللہ تعالی ہم سب کو بیسبتیں کمال
درج کی عطافر مائے۔ سنت کے اہتمام پر حضور علیہ ہے نے فرمایا ''جومیری سنت کو مضبوطی
سے تھامتا ہے، سنت پر ممل کرتا ہے، اللہ تعالی سات انعام عطافر ماتے ہیں۔ نیک لوگوں

کے دلوں میں اسکی محبت پیدا ہوتی ہے ، گناہ گار ، فاسق و فاجر لوگوں کے دلوں میں اس کا رعب پیدا ہوتا ہے ، رزق میں برکت ہوجاتی ہے ،صحت میں بڑی وسعت ہوجائی ہے ،جسم میں بڑی طاقت آجاتی ہے۔اللہ تعالیٰ ہم سب کونسبتوں میں کمال عطافر مائے (آمین)۔



## بيان مدرسه عبدالله بن مسعودٌ، ہرى بور ( كيم اپريل 2008ء)

الحمد لله صاحب الجلاله والصلوة والسلام على نبيه صاحب الرسالة اللهم صل على محمد و اله بقدر حسنه وكماله امابعد: فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم 0 بسم الله الرحمن الرحيم 0 يآايهاالذين امنوا قوا انفسكم واهليكم ناراوقودها الناس والحجارة عليها ملَّنكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤ مرون ٥ وقال النبى الله الكم على بينة من ربكم ما لم تظهر فيكم سكرتان، سكرة الجهل و سكرة حب العيش وانتم تأ مرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتجاهدون في سبيل الله فاذا ظهر فيكم حب الدنيا فلاتأ مرون بالمعروف ولاتنهون عن المنكر ولا تجاهدون في سبيل الله القائلون يومئذ بالكتاب والسنة كا لسابقين الاولين من المهاجرين والانصار " و قال النبي عَلَيْهُ " على العاقل ما لم يكن مغلوبا على عقله ان تكون له ساعات ساعة يناجي فيها ربه و ساعة يحاسب فيها نفسه وساعة يتفكر فيها في صنع الله و ساعة يخلو فيها لحاجته من المطعم والمشرب " وقال النبي مَلْنِيهُ " ادبوا اولادكم على ثلاث خصال ، حب نبيكم وحب ا هل بيته و تلاورة القران " او كما قال عليه الصلوة والسلام بارك الله لنا ولكم في القران العظيم ونفعنا واياكم بالايت والذكرالحكيم، استغفر الله لي ولكم و لسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الوحيم آج بہاں مدرسہ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود طیں ہم سب حاضر ہیں۔ مدرسہ ایک درس گاہ ہے۔ یعنی درس کی جگہ ہے۔ اللہ کرے ہر ہر جگہ درس گاہ بن جائے۔ مدارس دینیہ مراکز ہیں اور ہمارے گھر ان کی شاخیں ہیں۔ جامعہ عبداللہ بن مسعود میں جینے طلباء کرام پڑھتے ہیں اُن سب کے گھر اس مدرسہ کی شاخیں ہیں، جس طرح ساری مسجد یں سیت اللہ شریف کی شاخیں ہیں، اور سارے اسا تذہ کرام سیت اللہ شریف کی شاخیں ہیں اور سارے اسا تذہ کرام اما الا نبیاء حضرت محمد سول اللہ کھیائے کے نائب ہیں اور سارے طلباء کرام اصحاب صفیہ کے ساتھی ہیں ، اسی طرح ان مدارس کی آگے شاخیں ہمارے گھر ہیں جہاں ہم دن رات بسر ساتھی ہیں ، اسی طرح ان مدارس کی آگے شاخیں ہمارے گھر ہیں جہاں ہم دن رات بسر کرتے ہیں ، وہ بھی درس گاہیں ہیں ۔ مال کی گود بھی پہلا مدرسہ ہے اور ہرمال پہلی معلّمہ کرتے ہیں ، وہ بھی درس گاہیں ہیں ۔ مال کی گود بھی پہلا مدرسہ ہے اور ہرمال پہلی معلّمہ ہے۔ مال کی گود بھی یا ہیں بھی دوشم کی ہیں ، ایک وہ جہال بنایا جا تا ہے اور دوسری وہ جہال بگا ڈرائی ہے۔ گھر کے مدرسہ ہیں ہمی بنچ یا جا تا ہے اور دوسری وہ جہال بگا ڈرائی ہے۔ گھر کے مدرسہ ہیں ہمی جو باتا ہے اور دوسری وہ جہال بگا ڈرائی ہیں بھی دوشم کی ہیں ، ایک وہ جہال بنایا جا تا ہے اور دوسری وہ جہال بگا ڈرائی ہے۔

ایک وہ درس گاہیں ہیں جہاں بڑے ذوق وشوق سے بچوں کو بھیجا جاتا ہے، جہاں کشش اور چک ہے اور چک بھی سراب کی طرح ہے، جیسے صحرامیں بیاساریت کی چک کو پانی سجھ کر اُس کے بیچے بھا گتا ہے، اسی طرح کی چک ہمیں بھی نظر آتی ہے اور ہمارے بیچر بچیاں بھی اُسی چک کے بیچے بھا گ رہے ہیں۔ دوسری وہ درس گاہیں ہیں جو حضور می اُسی چک کے بیج معنوں میں بننے کی جگہیں ہیں۔ اس لیے کہ یہاں حضور می ہوتا پڑھایا جاتا ہے اور اُن درس گاہوں میں مخلوق سے ہونا پڑھایا جاتا ہے۔ فالق ہی اور وہاں بہلی نظر ہی سب برسکھائی جاتی ہے اور وہاں بہلی نظر ہی سب برسکھائی جاتی ہے اور وہاں بہلی نظر ہی سب برسکھائی جاتی ہے۔ یہاں رہی خور وہاں بہلی نظر ہی سب برسکھائی جاتی ہے۔ یہاں رہی خور وہاں سب سے ہونے کا یقین بنایا جاتا ہے۔

جارى بنيادتولا اله الاالله محمد رسول الله ج، اين بنياد سے به كرجم بھى كامياب نبين بوسكتے۔

وہ فریب خوردہ شاہیں جو پلا ہوکر کسوں میں اُسے کیا خبر کہ کیا ہے راہ و رسم شاہبازی

مسلمان کی شان تو بہت اُونچی ہے، اس کی پرواز تو اتنی بلند ہے کہ اسکی پہلی نظر بھی رب پر پر تی ہے اور آخری نظر بھی رب پر پڑتی ہے۔ ینچی کی سوچ تو بیر کھتا ہی نہیں ہے، وقیمی پرواز تو اسکی شان کے خلاف ہے۔ مسلمان جب اپنی اصل پر قائم تھا تو اسکی پکار پر فرشتے بھی لبیک کہا کرتے تھے اور إدھر بید وُعا کے لیے ہاتھ اُٹھا تا تھا، اُدھر آسانوں بیں بل چکل کی جاتی تھی لیک کہا کرتے مسلمان اپنی اصل ہے بہت دور ہو گیا ہے جس کی وجہ یہ فرات ورسوائی اُس کا مقدر بن چکی ہے۔ آج ہمیں بیسکھا یا جار ہا ہے کہ سب کو جانے کا نام علم ہے حالانکہ علم وہی ہے۔ جس کا معلوم اللہ تعالیٰ کی ذات عالی ہو۔ علم جانے کو کہتے نام علم ہے حالانکہ علم وہی ہے۔ جس کا معلوم اللہ تعالیٰ کی ذات عالی ہو۔ علم جانے کو کہتے ہیں، رب کو جانیا علم نہیں ہے۔ جوسب کو جانیا ہوگیکن رب کو نہ جانی ہو، وہ وہ جائل ہے۔

حضور علیه الصلوة والسلام نے ارشادفرمایا" انکم علی بینة من ربکم مالم نظهر فیکم سکرة الحهل و سکرة حب العیش" اے میری اُمت! الله تعالی کی طرف سے تم مدایت پر رہوگی جب تک تمہارے اندردو نشے نہ بیدا ہوجا کیں۔ الله تعالی کی طرف سے تم مدایت پر رہوگی جب تک تمہارے اندردو نشے نہ بیدا ہوجا کیں۔ ایک جہالت کا نشہ اور دوسراد نیا کی محبت کا نشہ سیدونوں بڑے خطرنا کے نشے ہیں۔ اس لیے کہ سب جسے جاننا سمجھتے ہیں ، وہ رب کے ہاں نہ جاننا ہے۔ جسے ہم علم سمجھتے ہیں ، وہ رب کے ہاں نہ جاننا ہے۔ جسے ہم علم سمجھتے ہیں ، وہ رب کے ہاں جہالت ہے۔ کوجانے کا نام علم ہے۔

سب کی منشاء اور مرضی معلوم کرنے کو علم نہیں کہتے بلکہ رب کی منشاء اور مرضی معلوم کرنے کا نام علم ہے۔ الغرض! اگرد یکھا جائے تو یہ دوورس گا ہوں میں دوطر فرتقتیم ہورہی ہے۔ ایک طرف تو عباد الرحمٰن بن رہے ہیں جورحمٰن ہی کی رضا کی تلاش میں ہیں، اُس کی منشاء کو پورا کرنے میں گئے ہوئے ہیں اور دوسر کی طرف اللہ نہ کرے عباد الشیطان بن رہے ہیں۔ موت سے پہلے کا سادا وقفہ اِک کش مکش ہے، اس میں کھینچا تانی گئی ہوئی ہے۔ خیر اپنی طرف کھینچتا ہے اور شر اپنی طرف اور شیطانی طاقتیں اپنی طرف اور شیطانی طاقتیں اپنی طرف اور شیطانی طاقتیں اپنی طرف ہیں ہیں ۔ شیطانی طاقتیں اپنی طرف میں ہیں ۔ شیطانی طاقتیں اپنی طرف کی ہوئے رہی ہیں اور ہم سب زبر دست آ زمائش میں ہیں ۔ ایک طرف نیکی ہوئی ہو کہا گئاہ ہے اور نیکی انسان کے اندر اطافت پیدا کرتی ہے، گناہ انسان کے اندر اطافت پیدا کرتی ہے ، گناہ انسان میں کثافت ہیدا کرتا ہے۔ نیکی اُوپر لے جاتی ہے جبکہ گناہ ینچے لے جاتا ہے۔

ہمارے حضرت علامہ انور شاہ صاحب تشمیری فرمایا کرتے تھے کہ " جنت ساتوں آسانوں کے اور جہنم ساتوں زمینوں کے بنچ ،اس لیے اُوپر جانے کے لیے تو محنت کرنی پڑے گئی کی بیٹن بنچ جانے کے لیے کسی محنت کی ضرورت نہیں ہے'۔ جس طرح بیچ کو جائل بنانے کے لیے کوئی محنت نہیں کرنی پڑتی اور کھی آپ کے پاس کوئی بیمشورہ کرنے نہیں آئے گا کہ ہیں نے اپنے بیچ کو جائل بنانا ہے تو آپ کی کیارائے ہے، کتنا عرصہ لگے گا اور کتنا خرچ ہوگا؟ بچ تو بیدائتی جائل ہوتا ہے اگر آپ اُس کی جہالت کوختم کر کے زیور علم سے آراستہ کرنا چا ہے ہیں تو محنت کرنی پڑے گی ۔ اِس طرح زمین کو بیخر بنانے کی کوئی محنت نہیں آراستہ کرنا چا ہے ہیں تو محنت کرنی پڑے گی ۔ اِس طرح زمین کو بیخر بنانے کی کوئی محنت نہیں ہے، آپ زمین کو و یہے ہی چھوڑ دیں تو خودرو جھاڑیاں اور گھاس خود بخو دا گ جائے گی گیکن اُس کے بیخر پئے کوختم کر کے سرمبز وشا داب بنانا ہوتو بڑی محنت کرنی پڑے گئے۔

مائیں بھی سُن ربی ہیں اور جھے اس کا بڑا خیال آتار ہتا ہے۔ وہ پودے جوہیں بی
مرجھانے کے لیے، میرے کیلے میں کھلا ہوا پودا، میرے حن اور کیاری میں لگا ہوا پودا، میہ
عورت اُس پر کتنی توجہ دیت ہے۔ اُس کے پانی کا خیال کرتی ہاوراُس کی گوڈی وغیرہ کرتی
ہے، اچھی طرح ہے اُس کی تراش خراش کرتی ہے، توجو پودے مرجھانے کے لیے ہیں، اُن
پر تواتنی توجہ ہے لیکن اپنی اولا د پر جواللہ کی تم جنت کے پودے ہیں، اُن پر کوئی توجہ نہیں ہے
اِس عورت کوکوئی پیتنہیں ہے کہ میرا بیٹارات کہاں گزارتا ہے، دن کے وقت کہاں ہوتا ہے
اس وقت یہ س جگہ ہے ہو کے آر ہا ہے۔ کہیں اس کو گنا ہوں کے جراثیم تو نہیں لگ گئے،
معلوم ہے کہ ہاڑ کتنی محبت سے گئی ہے۔

84

ہمارے مدارس دینیہ میں بھی اصول وضوابط ہوتے ہیں۔ اِن مدارس میں پڑھانے والے اساتذہ کرام مالیوں کی طرح ہیں اور بیطلباء کرام پودوں کی طرح ہیں۔ مدارس دینیہ کے اصول وضوابط کی مثال بھی اُس باڑکی مائند ہیں جو مالی بڑی شفقت سے اور بہت مشقت اُٹھا کر بودوں کے گردلگا تاہے۔

ہمارے حضرت اقد س مولانا جمشید علی صاحب دامت برکاتہم العالیہ جورائے ونڈ کے بزرگوں میں سے ہیں۔ اُن سے سی نے پوچھا کہ حضرت! کیا وجہ ہے کہ جو مجمع مرکز میں آتا ہے، اُس کا تو برد ااکرام کیا جاتا ہے لیکن رائے ونڈ کے مدرسہ میں بڑے خت اصول وضوابط ہیں۔ مثلًا طالب علم کے اپنے چار ماہ لگے ہوں اور اُس کے والد نے بھی چار ماہ لگائے ہوں۔ حول حالبِ علم اپنے پاس موبائل نہیں رکھ سکتا، ٹیلی فون نہیں کرسکتا، عصر کے بعد با ہز ہیں جا سکتا۔ ہر ماہ گھر نہیں جا سکتا۔ ہر ماہ گھر نہیں جا سکتا ۔ ہر ماہ گھر نہیں جا سکتا ۔ ہر ماہ گھر نہیں جا سکتا بھر ماہ گھر نہیں جا سکتا۔ ہر ماہ گھر نہیں جا سکتا

بلکہ جب اسکی اپنی شاوی بھی ہوگی تو مشورے سے ہوگی ،اس طرح سے اپنے آپ کوحوالے کرنا پڑے گا۔

## سپردم بتو مامیء خولیش را تو دانی حسابِ کم و بیش را

رائے ونڈمرکز میں تبلیغ کے کام کے لیے جوبھی آتا ہے، اُس کوتو آپ لے رہے ہیں کہ مدرسہ بلکہ بُلا رہے ہیں کیکن جوتعلیم حاصل کرنے کے لیے آنا چاہتا ہے، اُسے کہتے ہیں کہ مدرسہ میں مزید گنجائش نہیں ہے، وا خلہ نہیں وے سکتے اور اُوپر سے اتن سخت پابندیاں بھی آپ فیس مزید گنجائش نہیں ہے، وا خلہ نہیں وجہ ہے؟ حضرت نے دو باتیں ارشاد فرمائیں ۔ بہلی بات تو سے ارشاد فرمائی کے تو بے طلبوں میں طلب بیدا کرنے کے لیے ہے اور تعلیم طلب والوں کے لیے ہے۔

دوسری بات بیفر مائی کہ بیساری پابندیاں اور اصول وضوا بطشفقت کی وجہ سے ہیں۔

اس لیے کہ جب ایک بندہ ہمارے پاس آئی گیا ہے تو پھراُ سے سنجا لنے کی ضرورت ہے اور دائیں بائیں کی مسموم ہواؤں سے اُسے بچانے کی ضرورت ہے ۔ اُس نے عرض کیا حضرت! آئی پابندیوں اور اصول وضوا بط کے ہوتے ہوئے بیسب یہاں خوش کیے رہنے ہیں کہ انہیں گھر بھی بھول جاتا ہے ، سارے مجمع کے لیے طبخ میں کھانا بھی خود پکاتے ہیں ، اجتماع کے دنوں میں پورے پنڈال کی کٹائی بھی خود کرتے ہیں ۔ اتن قربانیاں دیتے ہیں لکین پھر بھی خوش ہیں تو ہمارے حضرت مولانا جشیدعلی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے فرمایا کہ ہمارے اصول وضوا بط ریشم کی ری کی طرح ہیں ۔ ریشم کی ری زم اتنی ہوتی ہے کہ فرمایا کہ ہمارے اصول وضوا بط ریشم کی ری کی طرح ہیں ۔ ریشم کی ری زم اتنی ہوتی ہے کہ فرمایا کہ ہمارے اصول وضوا بط ریشم کی ری کی طرح ہیں ۔ ریشم کی ری زم اتنی ہوتی ہے کہ فرمایا کہ ہمارے اصول وضوا بط ریشم کی ری کی طرح ہیں ۔ ریشم کی ری زم اتنی ہوتی ہے کہ فرمایا کہ ہمارے اصول وضوا بط ریشم کی ری کی طرح ہیں ۔ ریشم کی ری زم اتنی ہوتی ہے کہ فرمایا کہ ہمارے اصول وضوا بط ریشم کی ری کی طرح ہیں ۔ ریشم کی ری زم اتنی ہوتی ہیں۔

حضور علیه الصلوة و السلام کاار شاد ہے کہ" مومن اور ایمان کی مثال ایسی ہے جیسے ایک جانور ہواور اُس کے پاؤل میں رسی ڈال کرائے باندھا ہوا ہو۔ اب جانور پر رہا ہے اور چرتے چو تے تھوڑے فاصلے پرنگل گیا لیکن پیچے رسی سے بندھا ہونے کی وجہ سے وہ واپس اپنے مرکز ہی کی طرف لوٹ کے آتا ہے"۔ ایسے ہی مومن بھی بھی نیکیاں کرتے واپس اپنے مرکز ہی کی طرف لوٹ کے آتا ہے"۔ ایسے ہی مومن بھی بھی نیکیاں کرتے کرتے گنا ہول کی طرف چل پڑتا ہے یا بھی حرام کی طرف چلا جاتا ہے لیکن ایمان کی رسی اُسے پھر چینج کرا پنے رب کی طرف لے آتی ہے۔

دوراستے ہیں۔ ایک شریعت کاراستہ ، دوسراا پی طبیعت کاراستہ ہے۔ دنیا جس میں ہم
سب رہ رہے ہیں ، بیایک بڑا جنگشن ہے۔ ہم بڑے لمبسفر سے آئے ہیں اور آگے بھی
لمبسفر کو جانا ہے ، بس تھوڑی دیر کے لیے یہاں تھہرے ہیں۔ یہاں سے گاڑیاں دوڑخوں
پر دوانہ ہور ہی ہیں ، ایک جنت کی طرف اور دوسری دوزخ کی طرف ایک راستہ شریعت کا
ہے اور دوسرا راستہ طبیعت کا ہے۔ ایک رحمٰن کا راستہ ہے ، دوسرا شیطان کا راستہ ہے۔
شریعت کاراستہ جنا کاراستہ ہے اور طبیعت کا راستہ ہے۔ آدی جلتا ضرور ہے،
اب یا تو شریعت کے راستے پر چلے گایا بھرانی طبیعت کے راستے پر چلے گا۔

پچھلے دنوں کراچی کے سفر میں بہت زیادہ مشقت ہوئی۔ کراچی سے پچھا حباب آئے اور کہنے گئے کہ جی اجم نے آپ کو بہت تھکا دیا۔ بیٹے بیٹے خیال آیا، میں نے کہا بھئی تھکنا کوئی مسئلے نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کاشکر ہے کہ اُس نے اپنے لیے تھکنے والا بنایا ور نہ رب کو ناراض کرنے والے بھی تو تھکتے ہیں ہیں۔ رب کوراضی کرنے والے بھی تھکتے ہیں اور رب کو ناراض کرنے والے بھی تھکتے ہیں، ناراض کرنے والا بھی تو رب کو تھک کر ہی ناراض کرتا ہے۔ را توں کو جاگ جاگ کے اللہ تعالیٰ کو ناراض کرتا ہے، دن کو بھی اُسکی ناراض کرتا ہے۔ را توں کو جاگ جاگ کے اللہ تعالیٰ کو ناراض کرتا ہے، دن کو بھی اُسکی ناراضگی کے

کاموں میں مشغول رہتا ہے۔ اِسکی زبان بولتی ہے تو اللہ کی ناراضگی والاکلمہ، اِسکی آ نکھ دیکھتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کی بات، میں نے کہا جورب کو ناراضگی کرنے ہیں وہ بھی تو تھکتے ہیں، تو اگر رب کو راضی کرنے میں تھک گئے تو کیا بات ہوگئی بلکہ یہ تھکنا قیمتی بن جائے گا اور قبر میں جاتے ہی اللہ جل شانہ فرما کیں گئے کہ بھئی اس کو ایسے سُلا دو جیسے پہلی رات کی دہمن سوتی ہے، تھکا تھکا یا آیا ہے۔ اس لیے رب کے کہ بھئی کی تو بروی قدر ہے۔

مداری دینیہ میں طلباء کرام پڑھتے ہیں اور سکولوں کا کجوں میں سٹوڈنٹ پڑھتے ہیں۔
ہمارے حضرت عارف بالقدروی ٹانی حضرت مولا نا شاہ کیم محمد اختر صاحب دامت برکا ہم
العالیہ فرمایا کرتے ہیں کہ سٹوڈنٹ (Student) سے لے کر پریزیڈنٹ (President)

تک تقریباً سب میں ڈینٹ (Dent) ہی ڈینٹ ہیں۔اگر یہاں موت سے پہلے پہلے
ڈینٹنگ (Denting) نہ ہوئی تو پھرموت پر الیمی ڈینٹنگ ہوگی کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی
حفاظت فرمائے۔ جنت بنے ہوئے لوگوں کی جگہ ہے، بگڑے ہوؤں کی جگہ نہیں ہے۔
ہمارے حضرت جی مولانا یوسف صاحب فرمایا کرتے سے کہا گریہاں ہم موت سے پہلے
ہمارے حضرت جی مولانا یوسف صاحب فرمایا کرتے سے کہا گریہاں ہم موت سے پہلے
ہمارے حضرت کی مولانا یوسف صاحب فرمایا کرتے سے کہا گریہاں ہم موت سے پہلے
ہمارے حضرت کی موت سے پہلے
ماری کے تو سیدھا جنت ہیں جا کیں گے اورا گریہاں نہ بنے تو موت کے بعد پھر ہمیں بنا
ہمارے کا ، چونکہ مستورات بھی تشریف لائی ہوئی ہیں ، اس لیے ایک خوشخبری سانا بھی
ضروری ہے۔

 موت کے وفت اُن کی روح بھی خوشی خوشی نکلے گی۔ جونماز کے اُٹھ رہاہے، وہ اپنے کو بنار ہا ہے اور جونہیں اُٹھ رہا وہ بگاڑ رہاہے اور نماز میں قیام لمباہونا جاہیے۔

حفاظِ کرام کا تو اللہ تعالیٰ کی رحموں سے یہاں بھی اور باقی مدارس میں بھی اس بات
کا اہتمام ہوتا ہے کہ وہ اپنی انفرادی نمازوں میں صرف آخری سور تیں نہیں پڑھتے بلکہ
وہ اپنی منزل دہراتے ہیں۔ بہت سے حفاظِ کرام کی کارگز ایاں ہمار سے سامنے آئیں کہ
ایک دن میں گیارہ گیارہ پارے تو صرف اپنی انفرادی نمازوں میں پڑھ لیتے ہیں۔
آذان سے پہلے مسجد میں آتے ہیں اور پندرہ منٹ میں تھہر تھہر کر کم از کم ایک پاؤتو ایک
دکھت میں پڑھ لیتے ہیں۔ دیکھا جائے تو تقریباً 50 یا 52 رکھتیں ایس ہیں جو آدمی
دوزانہ انفرادی پڑھتا ہے۔

بارہ سنتِ موكدہ بيں ، تين وتر بيں ، جارسنتِ غيرمؤكدہ عصر سے پہلے جن كے بار سنتِ غيرمؤكدہ عصر سے پہلے جن كے بار عيں حضور عليه الصلوة والسلام نے فرمايا كذر حم الله امراء صلّى قبل العصر اربعا، الله تعالى أس بندے پردتم فرمائے جوعصر سے پہلے جارد تعتیں پڑھتا ہو۔

ایمان پرخاتمہ کی علامات میں سے ایک یہ بھی ہے کہ جوعصر سے پہلے کی چار رکھتیں اہتمام سے پڑھتا ہوتو موت کے وقت اُس کا خاتمہ اللہ تعالیٰ ایمان پر فرماد سے جیں۔ وتر اور عصر سے پہلے کی چار رکھت سدتِ غیر مؤکدہ کو ملا کرگل اُنیس رکھتیں ہوگئیں اور عشاء سے پہلے کی چار رکھتیں اور ملائیں تو تئیس ہوگئیں اور تہجد کی صرف چار رکھتیں شامل کریں تو ستائیس رکھتیں ہوگئیں، اشراق کی چار رکھتیں اور ملائیں تو اکتیس ہو گئیں اور ایسے ہی ہو فرض نماز کے بعد دور کھت نفل ہیں تو کی چار رکھتیں ہوں تو بینتیس ہو جائیں گی اور ایسے ہی ہر فرض نماز کے بعد دور کھت نفل ہیں تو چور کھت مزید شامل کریں تو اکتالیس ہو گئیں۔ اوا بین کی صرف چور کھت ہیں، اُس میں بھی

جو پہلے سے چھ رکھت پڑھ رہے ہیں وہ تو اُس کا اہتمام رکھیں گے اور جو پہلے سے چھ رکھت نہیں پڑھ رہے، دوسنت پڑھ کے دوفل پڑھ لیتے ہیں، اُن کے لیے بھی بیہ خوشخری ہے کہ وہ وہ و رکعت اور نفل بڑھ الیں گے تو سنت کو ملا کر یہ بھی چھ ہوجا ئیں گی اور اُن کو بھی اوا بین کا تو اب مل جائے گا۔ اب بیا وا بین کی چھ رکھتیں اور ملائیں تو سینٹالیس ہوجا ئیں گی اور ساتھ ساتھ صلو فہ الحاجات تحیة المسجد اور تحیة الوصو بھی ملا پے تو اڑتا لیس، پچاس اور باون رکھتیں ہوجا تا ہیں ہوجا تی بین اور اگر ہر رکھت میں ایک باؤیارے کا معمول بن جائے تو باون کو چار پر تقسیم کریں تو تیرہ پارے دوزانہ ہوجائیں گیں۔ یو عام معمول بن جائے گا اور پر تہ بھی نہیں ہوجائی ہیں اور اگر ہر رکھت میں ایک باؤیارے کا معمول بن جائے گا اور پر تہ بھی نہیں ہوجائی ہیں جائے گا اور پر تہ بھی نہیں ہوجائے گا اور پر تا تا ہم سب کو یہ سب کو یہ سیا و تا نہیں ہو جائے گا اور پر تا تا ہم سب کو یہ سیا و تا نہیں ہو جائے گا اللہ جل شانہ ہم سب کو یہ سیا و تا نہیں ہو جائے گا اور پر تا تا ہم سب کو یہ سیا و تا نہیں ہو جائے گا اللہ جل شانہ ہم سب کو یہ سیا و تا نہیں ہو جائے گا اور پر تا تھیں ہو جائے گا اللہ جل شانہ ہم سب کو یہ سیا و تا نہیں ہو جائے گا اللہ جل شانہ ہم سب کو یہ سیا و تا نہیں ہو جائے گا دور کو تا کہ کو تا کہ کا تا تا ہم سب کو یہ سیا و تا نہیں ہو جائے کا تو کر کی تو تا کہ کو تا کو تھی کا کہ کو تا کہ کو تا کہ کی تا کو تا کہ کی کا کہ کو تا کہ

89

نماز میں قیام لمبا ہونا چاہیے، اس لیے کہ جس کا نماز میں قیام لمبا ہوگا، نزع کی ختی اللہ جل شانہ اُس کی آسان فرمادیں گے، رب کے سامنے قیام کی عادت اگر پڑ گئی توسب کے سامنے کے قیام سے اللہ تعالیٰ نجات دے دیں گے۔ یہ جوسب کے سامنے قیام ہوتا ہے کہ فائلیں ہاتھ میں دبائے ہوئے اور درخواست ہاتھ میں اُٹھائے ہوئے سب کے سامنے لائن میں آدئی لگ جائے۔ جورب کے سامنے لائن میں لگ جائے اور مناز کا اہتمام شروع کر دے تو رب اُسے سب کی لائن سے نکال کر براہِ راست اپنے خزانوں سے عطا فرما ئیں گے۔ اس کی مثال ایسے ہے کہ آپ کوئی چزتھیم کررہے ہیں خزانوں سے عطا فرما ئیں گے۔ اس کی مثال ایسے ہے کہ آپ کوئی چزتھیم کررہے ہیں اور آپ ہی کا کوئی بھانجا بر بھیجا لائن میں کھڑا ہو تو کیا آپ برداشت فرما ئیں گے؟ نہیں نہیں ، آپ کہیں گے کہ بھی ! آپ اس خاص راستے سے آؤ، آپ کیوں لائن میں نظر نہیں نظر ح جورب کوراغنی کرنے والے ہوں گے دہ بھرسب کی لائنوں میں نظر نہیں آئیں گے۔ 'د

من اصلح ما بينه وبين الله اصلح الله ما بينه وبين الناس "-

مداری دینیہ رب سے رشتہ جوڑتے ہیں۔ان کی مثال پاور ہاؤس کی ہے، جوان سے جڑ گیاوہ رب سے جڑ گیا اور جوان سے جڑ گیا اور جوان سے کٹ گیا وہ رب سے کٹ گیا۔مبحدیں جنتی باغ ہیں اور مدر سے حمدی باغ ہیں ،اللہ جل شانہ جمیں ان باغوں کا رکھوالا بنائے۔

اگرکسی کی تمنامیہ ہوکہ میں میٹرک میں ہی ساری زندگی گزار دوں تواس کے لیے اُسے

کوئی محنت نہیں کرنی پڑتی ، البتہ آ کے بڑھنے کے لیے اُسے محنت کرنا ہوگی۔ ہم سب کے

ہاں آ گے بڑھنے کے منصوبے تو بناتے ہیں لیکن رب کے ہاں آ گے کیوں نہیں بڑھتے ؟

جہاں ہمیں رب بلا رہے ہیں وہاں ہم کیوں نظر نہیں آتے ؟ ہم اگر دہاں نظر آ کیں جہاں

رب بلاتے ہیں تو اللہ کی تتم جب ہم بلا کیں گے تو رب کی مدد بھی نظر آئے گی۔ جب رب

بلاتے ہیں تو ہم نظر نہیں آتے ، پھر جب ہم بلاتے ہیں تو فرشنے کہتے ہیں کہ بڑی نامانوس

رابعہ بھریہ مرنے کے بعد کسی کوخواب میں نظر آئیں تو اُس نے پوچھا کہ آپ کے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ فرمانے لگیں کہ مجھ سے فرشتوں نے آکر سوال کیا کہ مسن ربك؟ تیرارب کون ہے؟ میں نے اُنہیں جواب میں کہا کہ پہلے تم یہ بتاؤ کہ کہاں سے آئے ہو؟ اُنہوں نے کہا کہ ہم آسانوں سے آئے ہیں، پھر میں نے پوچھا کہ میں کہاں سے آئی ہوں؟ اُنہوں نے کہا کہ آسانوں سے آئے ہیں، پھر میں نے پوچھا کہ میں کہاں سے آئی ہوں؟ اُنہوں نے کہا کہ آم الارب کون ہے؟ اُنہوں نے کہا کہ ہمارارب اللہ ہے، میں نے کہا کہ آم کہا استے فاصلے سے آئے ہواورا سے رب کونہیں بھالیا، میں تو زمین کے اُوپر سے اندر آئی ہوں میں اپنے رب کو کیسے جھلا سے آئے ہواورا سے رب کونہیں بھالیا، میں تو زمین کے اُوپر سے اندر آئی ہوں میں اپنے رب کو کیسے جھلا سے آئے ہوائیں بھول ۔ زمین کے اُوپر بھی رب کو راضی کرتے ہوئے زندگی میں اپنے رب کو کیسے جھلا سے آئے ہوئیں بھالیا تو بہاں آکر کیسے بھلا دوں۔

ہمارے حضرت علامہ انور شاہ صاحب کشمیریؓ فرمایا کرتے تھے! جوزندگی میں کلمے کو یا در کھے گا تو موت پرکلمہ اُس کو یا د آجائے گا۔ زندگی میں جو کلمے کوئبیں بھلائے گا،موت پر کلمہ اُس کونہیں بھولے گا، انلہ تعالیٰ ہم سب کو اِسے یاد رکھنے کی تو فیق عطا فرمائے۔ حضور الله کی کے اس ارشادِ مبارک کہ' جوخوشی خوشی نماز کے لیے اُٹھتا ہے تو موت پر فرشتہ آکر اُسے کلمہ پڑھادیتا ہے''

بار باراس کی لذت کومسوں کرنے کی ضرورت ہے اور فرضے کے کلمہ پڑھانے سے مجھے یادآیا کہ جوقر آنِ پاک یاد کرنے کی نیت کرتا ہے اور پھر پورایاد نہیں کر پاتا کہ موت آجاتی ہے، قبر میں اللہ تعالی ایک فرشتہ بھیج دیتے ہیں جو باقی قر آنِ پاک اُسے قبر میں یاد کرا دیتا ہے۔ اس لیے یہاں جومصرونیت ہوگی، وہی مصروفیت ہوگی۔ جن کی یہاں مصروفیت اچھی ہے اُن کی وہاں بھی اچھی مصروفیت ہوگی، اور دیکھئے! گناہ میں بھی مشقت مصروفیت ہوگی، اور دیکھئے! گناہ میں بھی مشقت ہے اور فاسق و فاجر بھی لیکن ایک اپنے رب ہے اور ناسی و فاجر بھی لیکن ایک اپنے رب کے قریب ہور ہا ہوتا ہے اور دوسرارب سے دور۔

اِک عم میں اُن سے دور ہوا ، دوسرا قریب فاسق کا غم الگ ہے ، الگ متقی کا غم

فاس بھی فم اُٹھا تا ہے، مقی بھی فم اُٹھا تا ہے۔ اچھا! جینے لوگ مخلوق میں گھسے ہوئے
ہیں، وہ عاشق نہیں ہیں فاسق ہیں وہ عشق نہیں کررہے بلکہ فسق کررہے ہیں، وہ عشاق نہیں
ہیں فساق ہیں۔ جوسب برمرتے ہیں وہ فساق ہیں اور جورب پرمرتے ہیں وہ عشاق ہیں۔
رب برمرنے والا عاشق ہے اور سب پرمرنے والا فاسق ہے۔ رب پرمرنے والاعشق کررہا ہے، اللہ ہم میں سے کسی کو فاسق نہ بنائے بلکہ اپنا عاشق بنائے۔ تو ایک فاسق ہوتا ہے اور ایک عاشق، فاسق بھی نیم اُٹھا تا ہے اور عاشق بھی لیکن ان
وونوں میں بڑا فرق ہے۔ عاشق کاغم اُسے رب کے قریب کردیتا ہے، اُسے ہم وقت ہے م

ہوتا ہے کہ بہیں میرارب مجھ سے ناراض نہ ہوجائے جبکہ فاسق اپنے رب کو ناراض کرنے میں غم اُٹھا تا ہے، اس لیے اُس کاغم اُسے رب سے دور کر دیتا ہے۔ محنت کی بات ہور ہی تھی کہ اگر کوئی محنت چھوڑ دیے تو اُسی در ہے میں رہے گالیکن آگے بڑھنے کے لیے اُس کو محنت کرنا ہوگی۔ جنت ساتوں آ مانوں کے اُوپر ہے، اُس کے لیے محنت ہے۔ جہنم ساتوں زمینوں کے بیچے ہے، اُس کے لیے کوئی محنت نہیں ہے۔ جنت میں جانے کے لیے محنت ہے لیکن جہنم میں جانے کے لیے کوئی محنت نہیں ہے۔ جنت میں جانے کے لیے محنت کا داستہ جنت کا داستہ جنت کا داستہ جنت کا دار سے کا داستہ جنت کا در سے دانے کے لیے کی دیا گوئی کے دانے کی دور سے دینے کی دار سے جنت کی در سے دینے کی در سے دینے کی در سے دینے کی در سے در سے

93

تمام مدارس دینیه صفه کی شاخیس ہیں اوران میں پڑھنے والے طلباء کرام اصحابِ صفه کے ساتھی ہیں۔ ہمیں ان مدارس کے ساتھ ساتھ اپنے اپنے مدارس کی بھی خبرر کھنی ہے، اس لیے کہ ہم بھی تو کسی مدر سے کے مہتم ہیں نا ، وہ کسے ؟ کہ آپ کا گھر بھی تو ایک مدرسہ ہے ، آب اُس کے بہتم ہیں ،آپ کی بیوی اُس کی معلّمہ ہے اور آپ کے بیچے اُس مدرسہ کے طلباء ہیں۔ ذرابلیٹ کے بیجھی و کیھئے کہ آپ نے اپنے مدرسہ میں اُستانی کیسی رکھی ہے، یعنی مال کی گود جو پہلا مدرسہ ہے اور جوآ یہ کے بچوں کی پہلی تعلیمی درس گاہ ہے، اُس کے لیے جس اُستانی کا آپ نے انتخاب کیاہے، اُس کے کیا کوائف ہیں؟ اپنے اپنے مدارس جوگھروں میں قائم ہیں ، اُن میں آپ کتنا وقت دیتے ہیں اور آپ کے بچوں کی وہاں تعلیم وتربیت کس انداز سے ہوتی ہے، بیدد یکھنا بھی آپ کی ذمہ داری ہے کیونکہ آپ مہتم صاحب ہیں۔ بیج اگر مال کی گود کے مدرسہ سے بن کے آئیں تو پھروہ بیج حضرت پیران پیریشخ عبدالقاور جیلا کی بنتے ہیں جو مال کے مدرسہ سے فارغ ہوکرآ گے بڑے مدرسہ میں جار ہے تھے کہ راستے میں ہی ڈاکوؤں کی تو ہے کا ذریعہ بن گئے۔ آج کیوں ہمیں حضرت شیخ الہند *نظر* 

نہیں آتے ، شخ العربِ والعجم حضرتِ مدنی نظرنہیں آتے ، اسی طرح حضرت علامہ انورشاہ صاحب تشمیری نظرنہیں آتے ، اس کی کیا وجہ ہے؟ وجہ بیہ ہے کہ وہ مال کی گود کے مدرسہ سے سے حب تشمیری نظرنہیں آتے ، اس کی کیا وجہ ہے؟ وجہ بیہ ہے کہ وہ مال کی گود کے مدرسہ سے بیخ ہوئے نظل کر آئے تھے، پیچھے مال کی گود بنی ہوئی تھی اور اگر سانچہ اچھا ہوتو بھر مال بھی اور اگر سانچہ اچھا ہوتو بھر مال بھی اور اگر سانچہ الجھا ہوتو بھر مال بھی خراب تیار ہوتا ہے۔

ماں باپ اصل ہیں اور اولا دفو ٹو کا بی ہے اور فوٹو کا بی تواصل کے مطابق ہی ہوتی ہے، اب اگر فوٹو کا پی میں کوئی خرابی نظر آئے تو اُس برغصہ کرنیکے بجائے اصل کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ضروراصل میں کوئی خرابی ہے جوفوٹو کا پی میں بھی آئی ہے، اُسکی تصحیح کرنی جا ہے۔ ماں باپ اصل ہیں اوراولا دنو ٹو کا پی ہے، آج اگر کوئی یہ کہے کہ میں امام اعظم امام ابوحنیفیّهٔ،امام مالکٌ،امام احمد بن حنبلٌ اورامام شافعیٌّ جیسے حضرات نظرنہیں آتے تو اسکی صرف ایک ہی وجہ ہے کہ آج وہ مائیں نظر نہیں آتیں جنگی یا کیزہ گودوں میں بیہ بروان چڑھتے تھے۔ حضرت خواجه نظام الدين اولياءً ،خواجه عين الدين چشتى اجميريٌّ مون ياامام بخاريٌّ اور امام مسلمؓ ہوں ،کسی کوبھی دیکھ لیس تو اُ کئے پیچھےاُن کی مائیں نظر آتی ہیں ۔ان میں سے اکثر وہ ہیں جو بچین میں ہی بیتیم ہو گئے تھے لیکن مال کی گود ہے ایسی یا کیز ہنسبت اُ نکوملی اور مال کی دعاؤں نے اُنکوآ سان ہدایت کا ایبا چیکتا سورج بنایا کہ آج تک اُنکی چیک اور روشنی سے ساراعالم فیض یاب ہور ہا ہے۔ مائیس بنی ہوئی تھیں جنگی وجہ سے اُن کی اولا دیں بھی بنی ہوئی تھی ۔ ماں کے تقوای وطہارت اور اُسکے تو کل کا اثر بھی اولا دمیں نظر آتا تھا ، اسی لیے اُکی پرواز بڑی اُونچی ہوتی تھی۔ آج اس سرپرستوں کے جوڑ میں ہم بیزنیت کرلیں کہ انشاءاللہ! ہم اینے پہلے مدرسہ کو بنانے کی فکر کریں گے۔اللہ کرے ہر ہر فرد بنا ہوا ہو، پھر ہر گھر بنا ہوا ہوگا اور پھر مدرسہ میں آنے والا ہربچہ بنا ہوا آئے گا۔

دیکھے!اگرکسی کو کپڑا سینے کے لیے تھان میں سے کاٹ کردیا جائے تو اُسے کو گی دونت پیش نہیں آتی لیکن خراب سِلا ہوا کپڑا اگر کسی خیاط (درزی) کے حوالے کیا جائے کہ اُسے تھیک کرے تو مشقت زیادہ ہوتی ہے، اس لیے کہ پہلے اُس کپڑے کو اُدھیڑنے میں نہ جانے کتنا وقت گے گا اور اُسکے بعد اُسے ٹھیک کیا جائےگا۔ اسی طرح اگر بچوں کو بگاڑ کے بہاں بھیجیں گے کہ وہ جھوٹ، غیبت چوری، برتمیزی اور باد بی کی عادات کے ساتھ آئیس گے تو بھریہ اساتذہ کرام ہی کی شفقت ہے کہ اُن کی ایک ایک بری عادت کو اُدھیڑ اُدھیڑ کرٹھیک کرتے ہیں۔ الیں صورت حال میں اُن کے لیے بڑی پریشانی بن جاتی ہے کہ اُدھیڑ کرٹھیک کرتے ہیں۔ الیں صورت حال میں اُن کے لیے بڑی پریشانی بن جاتی ہواور اس کے جراثیم باقی بچوں کو بھی خراب کررہے ہوں۔ ایسے نیچ کی مثال جین کے اُس بودے کی ہے جس کو پہلے ہی دیمک نے جاتا ہوا دراس کا حل سے ہے جس کو پہلے ہی دیمک نے جاتا ہوا جاتھ بورا پورا تو اون کریں۔ ہے کہ والدین اساتذہ کرام کے ساتھ پورا پورا تو اون کریں۔

آج اگر نرسریاں اچھے اچھے پودے تیار کریں ، ماں کی گوداگر تقوے طہارت والی ہوہ ماں تبجد میں اُٹھ کررونے والی اور آئیں سسکیاں بھرنے والی ہوا وراسی طرح باتی معمولات کا بھی اہتمام کر نیوالی ہوتو آج بھی اللہ تعالیٰ وہ برکتیں دکھا کیں گے جو پہلے زمانے میں تھیں اور ایسی برکت والی گودوں میں جو بچ پرورش پاکیں گے وہ خود کتی برکت والے ہوں گے اچھا! ہمارا جذبہ یہ ہوتا ہے کہ بچھیک ہوجا کیں ، نیک ہوجا کیں لیکن یہ اُس وقت تک نہیں ہوگا جب تک بڑے ٹھیک نہیں ہوں گے ۔ باپ خودوین میں جتنی زیادہ قربانی کر کے آگے بڑھا کیں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی والی زندگی گزار رہا ہوا ور اسکی تمنایہ ہوکہ میر ابیٹا اللہ کوراضی کر نیوالا بن اللہ تعالیٰ کی ناراضگی والی زندگی گزار رہا ہوا ور اسکی تمنایہ ہوکہ میر ابیٹا اللہ کوراضی کر نیوالا بن

جائے تو یہ شیطان کا بہت بڑا دھوکا ہے۔گھروں اور مدارس میں ہم بچوں کو ترغیب دیتے ہیں کہ بیٹا محنت سے پڑھنا ،نماز کا اہتما م کرنا اور جموٹ نہ بولنالیکن میں ان ماں باپ سے پوچھتا ہوں کہ صرف بچے ہی جموٹ نہ بولیس یا بڑے بھی نہ بولیس؟ بھٹی! آپ بچوں کے لیے جس چیز کو برا سجھتے ہیں ، بڑوں کے لیے بھی وہ چیز بری ہے۔آپ بچے سے کہتے ہیں کہ بیٹا! جموٹ بولنا بری بات ہے توا ہے بال ؟ جموٹ آپ کے لیے بھی برا ہے۔ماں کہتی ہے بیٹا! چغلی کی عادت اچھی نہیں ہوتوا ہے ماں! ٹو جولوگوں کی چغلیاں کھاتی ہے ، یہ بھی تو ایک عادت نہیں ہوئی توا ہے ماں! ٹو جولوگوں کی چغلیاں کھاتی ہے ، یہ بھی تو ایک میں ہوئی جا ہے کہ بڑوں میں ہوئی جا ہے ، یہ بھی تو ایک کے برٹوں میں ہوئی جا ہے ، اس لیے کہ بڑوں میں ہوئی جا ہے ، اس لیے کہ بڑوں میں ہوئی جا ہے ، اس لیے کہ بڑوں میں ہوئی جا ہے ،

قال ہے قال اور حال ہے حال پھیلتا ہے۔ باپ اگر صاحبِ حال ہوگا، ماں اگر صاحبِ حال ہوگا، ماں اگر صاحبِ حال ہوگی تو ان کی زندگی بچوں کے لیے نمونہ ہوگی اور پھر بہی زندگی بچوں میں منتقل ہوتی چلی جائے گی۔ اس لیے جو چیزی ہم بچوں میں لانا چاہتے ہیں پہلے کن میں لانی ہوں گی ؟ بیڑوں میں لانی ہوں گی ۔ بیڑوں میں آئیں گی تو بچوں میں خود بخو د آ جا کمیں گی اور اگر ہم خود نہیں کریں گے اور صرف بچوں کو کہتے رہیں گے تو پھر اُن کی کیفیت خوف والی ہو جائے گی کہ ہمارے سانے تو کریں گے لیکن ہماری غیر موجودگی میں نہیں کریں گے ، پھروہ جائے گی کہ ہمارے سانے تو کریں گے لیکن ہماری غیر موجودگی میں نہیں کریں گے ، پھروہ بات نہیں وہ مکلف بھی نہیں ہیں اور اُن کی طرف احکام بھی متوجہ ہیں ، اُن کواحساس ہی نہیں ہے۔ طرح رگڑ رہے ہیں اور جن کی طرف سارے احکام متوجہ ہیں ، اُن کواحساس ہی نہیں ہے۔ طرح رگڑ رہے ہیں اور جن کی طرف سارے احکام متوجہ ہیں ، اُن کواحساس ہی نہیں ہور کی موقوف علیہ میں پہنچ گیا یعنی بچہ تو منتبی ہور ہا ہوار باپ بچپارہ ابھی مبتدی بھی نہیں ہو۔ موقوف علیہ میں بہتری بھی مبتدی بھی نہیں ہورہا ہواور باپ بچپارہ ابھی مبتدی بھی نہیں ہورہا ہو اور باپ بچپارہ ابھی مبتدی بھی نہیں ہیں۔

باب نے ابھی تک دین کی الف ۔ با بھی نہیں شروع کی اور بچہ دورہ حدیث شریف میں پہنچ گیا تو بردی شرم کی بات ہے، ہمیں تو آگے بردھ کے اپنے بچوں کے لیے خمونہ بننے کی ضرورت ہے۔جن کے 3 جلے ابھی تکنہیں لگ سکے، اُنہیں تو اللہ تعالیٰ سے ما نگ کرجلدی ترتیب بنانی چاہیےاوراس طرح دین کے ہرتقاضے پراینے آپ کو پیش کریں گے تواللہ تعالی أس كے اثرات زندگيوں برڈاليں گے،اللہ جل شاند ہم سب كواس كى توفيق عطافر مائے۔ بچوں کی تعلیم وتربیت کے حوالے سے بہت زیادہ فکر کی ضرورت ہے کیونکہ بچہ مال باب کے پاس اللہ جل شانہ کی امانت ہے اور بیچے کا دل ایک صاف اور عمدہ آئینے کی طرح ہوتا ہے،اگر چہ بیآ ئینٹشش ونگار سے پاک ہوتا ہے کیکن ہرطرح کے نقش ونگار کا اس پراثر پڑتا ہے اور چونکہ بیچ کے اندر استعداد تو ہوتی ہے ،اس لیے اگر شروع ہی ہے بیچ کواچھی با توں کی عادت ڈالی جائے تو پھروہ عمدہ نشونما یا کردنیا وآخرت کی سعادتیں حاصل کر لیتا ہے اور إس كا اجر ماں باب اور اساتذہ كو بھى ملتا ہے كيكن اگر بيچے ميں برى عادتيں پيداكى جائيں جانوروں کی طرح بے قید حجور دیا جائے تو بچہ بدا خلاق ہوکر تباہ و برباد ہوجا تا ہے اور پھراس کا و بال والدین کوبھی پہنچتا ہے۔

عورت جس طرح اپنے گھر کے حن میں کھلے ہوئے پودے پر توجہ دیتی ہے ، اللہ کرے اُس سے کہیں زیادہ اپنی گود میں کھلے ہوئے پودے پر توجہ دینے والی بن جائے تا کہ اس کی اچھی نشونما ہو جائے ۔ اس کے اردگر دباڑ بھی لگا رہی ہوا ور اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے رور و کے مانگ بھی رہی ہو۔ اس لیے کہ جب تک آ نسوؤں کا پانی نہیں لگائے گی اور آنسو بھی وہ جو تہجد کے وقت میں اُٹھ کر بہائے جا کیں جس سے بچے کے تقوے اور ایمان کی گھیتی سیراب ہو جائے ، اُس وقت تک بات نہیں سے گی ۔ چونکہ آپ نے پودے کا بیج تو

ڈال دیالیکن اگر پانی نہیں لگایا تو خطرہ ہے کہ نہ جانے کب بیہ پودا خشک ہوکر گل سر جائے، اس لیے باڑ لگانا بھی ضروری ہے اور پانی بھی۔اسی طرح آسانی وجی کا روحانی پانی (تعلیم کے حلقے)، یہ بھی ہرگھر کی ضرورت ہے۔

حضور الله من الله تعالى مع دعاماتكى ب" اللهم ارزقنى عينين هطالتين تسقيان القلب بذروف الدمع من خشيتك قبل ان تكون الدموع دما والا ضراس حمرا" مالله جل شانه! مجھالی دوبر سنے والی آئکھیں عطافر ماجوبرس برس کے دل کی بنجر کھیتی کوسیراب کر جائیں ، تو بیاللہ تعالیٰ سے مانگلنے کی ضرورت ہے۔ بچہ اگر تباہ و ہرباد ہو گیا، بداخلاق بن گیا تو اُسکا گناہ اُس کے والداور والدہ دونوں کو ہوگا۔ اللهجل شانة قرآن ياك ميس ارشا وفرمات بين اعوذ بالله من الشيطان الرحيم " يُلَ ايهاالذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا" \_ اكايمان والو!ايخ آبكواور اینے اہل وعیال کوجہنم کی آگ ہے بیجاؤ۔ ماں باپ جس طرح اپنی اولا دکو دنیا کی آگ سے بیاتے ہیں، اُس ہے کہیں زیادہ آخرت کی آگ سے بیانے کی فکر کرنی ہے۔ دنیامیں جیسے اُن کو جھلنے سے بچاتے ہیں ، آخرت کے جھلنے سے تو زیادہ بچانے کی ضرورت ہے اور اس کا طریقہ یہی ہے کہ اُنہیں آ داب سکھائے جائیں ، تہذیب سکھائی جائے ، اچھے اخلاق کی تعلیم دی جائے اور برے منشیوں اور ساتھیوں سے اُن کودورر کھا جائے۔

امام الانبیاء حضرت محمد رسول التعلیق نے ارشاد فرمایا 'ان الله لایہ بسام الفاحش الم متفحش ولا الصیاح فی الا سواق او کما قال علیه الصلوة والسلام ۔ اللہ جل شانہ بے حیا، بے ہودہ گواور بازاروں میں جیخے چلانے اور شور مجانے والے آدمی کو پیند شہیں فرماتے ۔ اب جن حضرات کے بیچ رات کے دو دو بیج تک سینماؤں ، بے ہودہ

تماشہ گاہوں اور نہ جانے کیسے کیسے برے ماحولوں میں دوستوں کے ساتھ پھر پھر کر واپس گھروں کولوٹتے ہیں ، بازاروں میں شوروشغب کرتے ہیں ،جنہیں گفتگو کی تمیز نہیں ہے ، بات کرنے کا سلیقہ بیں اور اُن کے ماں باپ کو پینة بھی نہیں ہوتا کہ وہ کہاں ہیں ، اُنہیں اس حدیثِ یاک میں غور کر کے اپنے فرائض اور ذمہ دار یوں پر توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ بچوں کے جیب بھی و کیھتے رہنا جا ہیے۔ مدارس دینیہ میں تواس کی ترتیب ہوتی ہے کہ مجھی بھی بغیراطلاع کے اچا نک جیب دیکھ لیتے ہیں ، اُن کےصندوق دیکھ لیتے ہیں اور پیہ اُن برظلم نہیں ہے بلکہ کمال شفقت ہے۔ میں آپ سے بوچھتا ہوں کہ ایک ایسا سپتال ہے جس میں جب دل جاہے مریض کو لے ہم تیں اور جب جاہے لیے جائیں ، نہ لانے کے لیے کوئی یا بندی، نہ لے جانے کے لیے اوراُس ہیتال میں کوئی معالج بھی نہیں ہے۔ آپ اینے مریضوں کو جومرضی کھلائیں اور جومرضی پلائیں ، کیا خیال ہےسب اینے مریضوں کوایسے ہیتال میں داخل کریں گے یا وہاں داخل کریں گے کہ جہاں داخلے کی بھی اک ترتیب ہےاور پھرنگرانی کے لیے ڈاکٹر اوراُس کے ماتحت موجود ہیں جن کے ہال ہر چز کا ایک وقت مقرر ہے، جہاں غذا بھی ڈاکٹر کی رائے کے مطابق دی جاتی ہے اور اسی طرح ہر چیز پرنظر رکھی جاتی ہے تو کیا خیال ہے سب کی میہ چاہت ہوگی یانہیں ہوگی کہا ہے مریضوں کو وہاں داخل کرائیں اور اس کوشنی کہا جائے گایا یابندی؟ یابندی کہیں گے،اس ليے كه يہاں ماحول بہت عمدہ ہے كه ہر چيز كاخيال ركھاجا تا ہے۔اس طرح مدارس دينيه ميں اور بالخصوص رائے ونڈ اوراُس کی شاخوں میں تو خط بھی پڑھے جاتے ہیں ، خط براہ راست طالبِ علم کونہیں ملتا بلکہ اساتذہ کرام مشورے میں وہ خطر پڑھتے ہیں ، اُس کے بعدا گردینے کے قابل ہوتو طالب علم کو دے دیتے ہیں ورنہیں دیتے۔

ایک اصول یہ بھی ہے کہ کوئی سر پرست، والد ہویا چیایا کوئی اور عزیز، وہ براہِ راست کسی طالب علم کو گھری کوئی خبر نہیں پہنچائے گا کیونکہ اس سے بڑا نقصان ہوجا تا ہے کہ وہ اس طالب علم کی کیسوئی کومتاثر کرنے کا ذریعہ بنتا ہے۔ ہونا بیچا ہے کہ جس طرح جبیتال میں کوئی چیز براہِ راست لا کر مریض کوئییں دے سکتے بلکہ پہلے ڈاکٹر کودکھاتے ہیں، اگروہ مناسب جھیں گے تو کھلائیں گے ورنہ نہیں، اس طرح آپ اپنی بات اسا تذہ کرام تک پہنچا دیں، پھراگر وہ مناسب جھیں گے تو طالب علم کو بتا دیں گے اور نیچ کوئیلیفون پر بھی کسی دیں، پھراگر وہ مناسب جھیں گے تو طالب علم کو بتا دیں گے اور نیچ کوئیلیفون پر بھی کسی بات کی اطلاع نہ دیں کیونکہ اس سے بیچ کا ذہن خراب ہوجائے گا اور اُس کی صلاحبیتیں متاثر ہوں گی۔ اس لیے ہم اس بات کی ضرور نیت کرلیں کہ براہِ راست کوئی خبرطالب علم تک متاثر ہوں گی۔ اس لیے ہم اس بات کی ضرور نیت کرلیں کہ براہِ راست کوئی خبرطالب علم تک

دیکھے! ماں باب اصل بیں ، اسا تذہ کرام تو معاون ہوتے ہیں ۔ اصل تو آپ حضرات ہیں ، اس لیے جتنا آپ حضرات اسا تذہ کرام سے تعاون کریں گے ، اتنا زیادہ اللہ جل شانہ کی رحمتیں متوجہ ہوں گی۔ اللہ تعالی ہرایک طالب علم کواپنے وقت کا امام ابوصنیفہ بنائے ، امام مالک بنائے ، حضرت عبداللہ بن مبارک بنائے لیکن یہ کب ہوگا کہ جب پہلے ہم اُن کے والد کی طرح بنیں گے ۔ جو مال یہ چاہتی ہو کہ میرا بیٹا امام شافعی کی طرح بن جائے تو اُسے جائے تو اُسے جائے تو اُسے کے دو اُن کی والدہ کی طرح بن کردکھائے ۔ جو یہ چاہتی ہو کہ میرا بیٹا امام شافعی کی طرح بن ہوگا دور اُسے جائے تو اُسے جائے تو اُسے کہ پہلے خود اُن کی والدہ کی شم اُس کو پہلے اُن کی والدہ جیسا بنا ہوگا ۔ آپ ذرا ہمت تو کریں ، پھر دیکھیں کہ ہوگا اور اُس کے والد کو اُن کے والد جیسا بننا ہوگا ۔ آپ ذرا ہمت تو کریں ، پھر دیکھیں کہ سوگا اور اُس کے والد کو اُن کے والد جیسا بننا ہوگا ۔ آپ ذرا ہمت تو کریں ، پھر دیکھیں کہ سے اللہ تعالیٰ کی رحمتیں متوجہ ہوتی ہیں۔ ماں باپ کو اسا تذہ کرام کے ساتھ پورا پورا تعاون کرنا جائے۔

اچھا! ایک آوی مریض ہواور ہینال میں داخل ہولیکن وہ شادی میں بھی جارہا ہو، کوئی فوت ہوگیا تو وہ جنازے میں بھی جارہا ہواوراسی طرح کسی بیار کی عیادت کے لیے بھی جارہا ہواوراسی طرح کسی بیار کی عیادت کے لیے بھی جارہا ہوتو خدارا بھی ! مریض کوتو کوئی شادی میں نہیں لے کرجاتا بلکہ یوں کہا جاتا ہے کہ شادی ہو جائے گی ، وہ بیچارہ تو خود بیار ہے اور ہیتال میں واخل ہے ، اُس کوتو وہیں رہنے دیا جائے کہ اِس حالت میں آنے جانے سے اُسکی صحت متاثر ہوگی۔ اسی طرح می بھی نیت جائے کہ اِس حالت میں آنے جانے سے اُسکی صحت متاثر ہوگی۔ اسی طرح می بھی نیت کریں کہ انشاء اللہ! ہم ہرخوشی ، تمی میں ان کو (طلباء کرام) پریشان نہیں کریں گے اور آپ کی تو سب سے بردی خوشی ہی میہ ہم کہ رب آپ سے خوش ہیں اور آپ نے میہ بھی سنا ہوگا کہ ایک دن کے ناغہ سے جالیس دن کی خوست پڑتی ہے اور سبق کا نقصان الگ ہوتا ہے۔

101

ماں باپ کی ہے بھی ذمہ داری ہے کہ وہ مداری بدلنے کا جذبہ نہ رکھیں۔ جو بودے جامعہ عبداللہ بن مسعود میں لگ گئے ، اب ہر ماں باپ کی تمنا یہی ہونی چاہیے کہ بہ یہیں ہرے بھرے ہوکرآ گے برطیس سیجوشہ حبراکی بیاری لگ جاتی ہے کہ آج یہاں ہیں تو کل وہاں ، پرنقصان کی ہات ہے۔ دیکھئے! جس پودے کو بار بارا کھیڑا جائے ، اُس کی جڑیں پھرسو کھ جاتی ہیں اور اُسکی صبح نشونما نہیں ہو پاتی ۔ اسی طرح جس اینٹ کوگرم بھٹی کے جھوٹکوں کے ساتھ ساتھ ٹھنڈی ہوا کیں بھی گئی رہیں تو وہ کی ہی رہتی ہے پہلیس سکتی۔ جھوٹکوں کے ساتھ ساتھ ٹھنڈی ہوا کیں جو گئی رہیں تو وہ کی ہی رہتی ہے پہلیس سکتی۔ اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کو پکے ایمان و یقین والا بنائے ، اُس کے لیے اُکھیڑنا مناسب نہیں سے بیادر ذائے بدلنا اچھی بات نہیں ہے بلکہ

سپردم بتو مایهٔ خولیش را تو دانی حساب سم و بیش را ہم نے تو حوالے کردیا، بس اب ہمارے ذمہ دُعا ہے اور اپنی زندگی کوسی ترتیب پر
لا نا اور اسا تذہ کرام کے ساتھ تعاون ہے ہمارے ذمہ اللہ تعالیٰ سے رور و کے مانگنا ہے اور
ایٹ اندر صفات کو پیدا کرنا ہے ۔ تو سب نیت فرماتے ہیں کہ انشاء اللہ! ذالے نہیں بدلیں
گے۔ ایک بات ریمی ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے کہ مدارس میں کوئی فرق نہیں ہوتا،
اللہ کی قتم! ریسارے مدارس صفہ کی شاخیں ہیں ۔ جامعہ علوم الاسلامیہ بنوری ٹا وَن ہو یا جامعہ فاروقیہ کراچی ہو یا دار لعلوم کراچی ہو، اسی طرح جامعہ خیر المدارس ملتان ہو یا جامعہ اشرفیہ لا ہور ہو یا یہ مدرسہ جامعہ عبد اللہ بن مسعود ہو، یہ سب مدارس صفہ کی شاخیں ہیں اور
ان میں پڑھانے والے سب اسا تذہ کرام اُن بی نسبتوں کے عامل ہیں ۔
ان میں پڑھانے والے سب اسا تذہ کرام اُن بی نسبتوں کے عامل ہیں ۔

جومریض کواپنی رائے کے موافق چلاتا ہے کہ بھی ایک ڈاکٹر کونبض دکھارہا ہے تو بھی دوسرے کو، بھی کہتا ہے کہ چھوڑ وہی الیک سال دوائی استعال کر کے دیکھ لیا ہے، کوئی فائدہ نہیں ہوا، چلور ہنے دواب دوسرے ڈاکٹر کے پاس لے جاتے ہیں۔ جب اس طرح کی کیفیت ہوگی تو پھر مرض جائے نہ جائے مریض چلا جائے گا۔اس لیےان بچوں برظلم نہ کیا جائے بلکہ بیا گردائیں بائیں جانے کا کہیں بھی تو فوراً ترغیب دے کران کو مجھایا جائے کہ سبھی اس کا خیال بھی دل میں نہ لائیں اور میں آپ کوسناؤں اسجان اللہ

ہمارے حضرت کیم الامت مجد دِملت حضرتِ تھانوی ہمضرت مولانا یعقوب صاحب
نانوتوی کے پاس پڑھتے تھے۔ حضرت کے علاوہ اور بھی طلباء کرام پڑھتے تھے۔ جب امام
ر بانی قطبِ عالم حضرتِ گنگوہی کے ہاں حدیثِ پاک کا سلسلہ شروع ہوا تو طلباء کرام کے
دل میں شوق پیدا ہوا کہ اُنکے پاس جاکر پڑھیں۔ حضرتِ تھانوی نے اُن ہے کہا کہ ہیں!
اُستاد صاحب کا دل دکھ جائے گا۔ اُنہوں نے کہا کہ اس میں کیا حرج ہیاں پڑھائی

بھی اہتمام سے نہیں ہو پاتی اور پھر حضرت مولانا یعقوب صاحب نانوتو گ کے اسفار بھی ہوتے ہیں ، مریدین کا آنا جانا بھی زیادہ ہوتا ہے، وہاں حضرتِ گنگونگ کے ہاں جائیں گ توسند بھی عالی ہوجائے گی اور فائدہ بھی زیادہ ہوگا۔ حضرتِ توسند بھی عالی ہوجائے گی اور فائدہ بھی زیادہ ہوگا۔ حضرتِ تھانو گ نے فرمایا! بچھے اور پچھ نیس پتہ ، مجھے تو صرف ایک بات کا بیتہ ہے کہ اگر اُستاد صاحب کا دل دکھ گیا تو کسی کام کے نہیں رہیں گے ،لیکن باتی سب تو چلے گئے اور صرف حضرتِ تھانو گ وہاں موجود رہے۔

میں آپ سے بوچھا ہوں کہ آپ خود فیصلہ سیجے کہ باتی جتے بھی تھے، کتابوں میں تلاش کرکر کے بھی اُن کا کوئی تذکرہ نہیں ملتا ہے لیکن کیا خیال ہے حضرت تھانویؒ کے بارے میں کہ اُن کوساراعالم جانتا ہے یا نہیں؟ کہاں سے کہاں اُن کے علوم بھیلے اور اُن کا فیض کہاں سے کہاں بنچا اور بیسب اس وجہ سے ہوا کہ اُنہوں نے اپنے اُستاد کے دل کوخوش رکھا۔ اس لیے اسا تذہ کرام کا ادب واحر ام انتہائی ضروری ہے اور ابتدائی اسا تذہ سے تو ناظرہ پڑھایا اور بینوں نے قاعدہ پڑھایا، جنہوں نے ناظرہ پڑھایا اور جنہوں نے حفظ کرایا، سب سے برد مے من تو وہ ہیں۔

ہزارہ کی بات ہے، ایب آبادس آبادس آگے مانسہرہ کی طرف ایک علاقہ ہے، جس سے ابھی تک مجھے مناسبت نہیں لیکن کتابوں میں پڑھا کہ حضرت علامہ انورشاہ صاحب شمیریؓ جب بھی اُس طرف آتے جاتے تھے تو اُس علاقے میں پہنچ کر جوتے اُتار دیتے تھے اور پھر پیدل چل کر بہاڑ پر چڑھے اور فرماتے تھے کہ میں شمیرسے دار لعلوم جاتے ہوئے پچھراتیں پیدل چل کر بہاڑ پر چڑھے اور فرماتے تھے کہ میں شمیرسے دار لعلوم جاتے ہوئے پچھراتیں یہاں میں نے ایک قاری صاحب سے تجوید پڑھی تھی، وہ میرے اُستادِ مہران تھا اور یہاں میں نے ایک قاری صاحب سے تجوید پڑھی تھی، وہ میرے اُستادِ محترم ہیں۔ اُن کے اوب کی وجہ سے جوتے اُتار کر اور بیدل چل کر اُوپر جاتا ہوں کہ اُن کا

حق میرے اُوپر بہت زیادہ ہے اور آج اگر انور شاہ ، انور شاہ ہے تو اُس میں میرے اُن اُستادِ محترم کا بھی حصہ ہے۔ تو جتنی قدر ومنزلت بڑھتی چلی جاتی ہے ، اتنا ہی فیض بڑھتا چلا جاتا ہے۔

مجھے اپنے اُستادِ محتر م حضرت مولا نامحہ یاسین صاحب دامت برکاہم العالیہ جو جامعہ خیر المدارس ملتان کے بڑے اسا تذہ کرام میں سے ہیں، اُن کا ایک واقعہ یاد آگیا۔ حضرت نے فرمایا کہ بچپن میں جب ہم چکیر اسر گودھا میں پڑھتے تھے تو ایک مرتبہ ہمارے ہاں ایک سفیدر لیش نورانی چبرے والے بزرگ تشریف لائے۔ عصر کے بعد کا وقت تھا، ہم کھیل میں مصروف تھے۔ اُنہیں و کھے کر ہم سب کھیل جھوڑ کر اُن کے قریب ہو گئے۔ اُنہوں نے ہمارے اُستادِ محتر م کا بو چھا، ہم نے عرض کیا کہ وہ گھر تشریف لے گئے ہیں تو وہ چار بائی پر بیٹھ گئے۔ ہم بھی اُن کے پاس دائیں ہائیں اکتھے ہوگئے، پھر پنہ چلا کہ بیتو فاضلِ دیو بند ہیں اور حضرت علامہ انور شاہ صاحب تشمیری کے شاگر دہیں۔

ہم نے عرض کیا کہ حضرت! آپ ذراا بنے اسا تذو کرام کا تذکرہ تو سیجے، تو اُن کی
آنکھوں ہیں آنسوآ گئے اور کافی دیر دوتے رہے۔ پھرہم سے وضو کے لیے پانی ما نگا،ہم نے
پانی پیش کیا، اُنہوں نے وضوفر مایا اور پھر دوزانو زمین پر بیٹھ گئے، پھر فرمانے لگے کہ آپ
نے جس وقت میر سے اسا تذو کرام کے بارے میں پوچھا تو میراوضوئیں تھا اوراللہ کی قتم!
جب سے اپنا اسا تذو کرام سے نبست ہوئی ہے، میں نے آئ تک کسی ایک اُستاد کا نام بھی
بغیر وضو کے نہیں لیا۔ اُس کے بعد پھراوب سے اپنے اسا تذو کرام کا تذکرہ فرمایا۔ تو دیکھئے
اوب انسان کو کہاں سے کہاں پہنچا تا ہے۔ شیطان کو باتی نسبتیں تو حاصل تھیں لیکن ادب
سے محروم تھا، اُس کی بے ادنی اُسے لے ڈوئی اور اُس کے علاوہ بھی کتنے ایسے ہیں جو بہت

بڑی بڑی نسبتوں والے تھے لیکن ہے او بی کی وجہ سے کوئی عیسائی بن گیا، کوئی یہودی بن گیا۔ چونکہ اُن کی طبیعت میں بے او بی تھی اور اپنے اساتذہ کا اوب نہیں تھا جس کی وجہ سے اسلام وایمان ہی سے ہاتھ دھو بیٹھے، اللہ تعالیٰ ہم سب کوسوءِ خاتمہ سے محفوظ فرمائے۔

الله کی شم! اوب ہی انسان کو اُوپر اڑا تا ہے۔ مثال کے طور پر بہت صحت مند پر ندہ ہے اور بڑا طاقتور ہے لیکن اُس بیچارے کا پَر ٹوٹا ہوا ہے تو کیا خیال ہے، پر واز کر سکے گا؟ پر واز تو کیا کرے گا، وہ وَثمن ہے اپنی حفاظت بھی نہیں کر سکے گا اور ضرور کسی شکاری کے مُتھے چڑھ جائے گا۔ ایسے ہی کسی آ دمی میں بڑی صلاحیتیں ہیں اور وہ بڑا ذہین وفطین ہے اور اُس کا بہت زیادہ نالج (Knowledge) ہے لیکن عمل نہیں ہے تو اُس کے بارے میں ہمارے مصرت فرماتے تھے کہ ایسا نالج جس پرعمل ندہو، وہ سبب فالج ہے اور اللہ تعالی ایسے فالج ہم رعمل ندہو، وہ سبب فالج ہے اور اللہ تعالی ایسے فالج

ہمارے ہاں مظفرآ بادیس بھی ایک پروفیسرصاحب آتے ہیں۔ سُر کومونڈ نا تو خابت ہے لیکن سُر کوتو کیا گئجا کرنا ، اُنہوں نے تو منہ کوبھی گئجا کیا ہوا ، بالکل ہی وُھلے دھلائے ہوئے اورتھری پیس (Three Piece) پہنے ہوئے ، گلے میں اللہ کے عذاب کا کوڑا لاکا نے ہوئے اور سجد میں نہیں جاتے بلکہ ہوٹلوں میں اور ایک ایک لیکچر (Lecture) کا ڈیڑھ ڈیڑھ لاکھ روپیہ تو زلز لے سے پہلے لیتے ہے اور سارے راشی ، سارے سودخور ، سارے اس طرح کے وزراء اور لیڈرائن کے بیچھے بیچھے ہوئے اور کہتے کہ جی! اِن کا نالج مہرت ہے۔ اچھا! سیرت پر بات کرتے ہیں اور دیگر علوم پر بھی لیکن نماز نہیں پڑھتے اور اُن کو سننے والوں کا بھی کہنا تھا کہ جب سے اُن کوسنا ہے ، ہمیں بھی خیال آیا کہ نماز کا کیا فائدہ اور جب بینہیں پڑھتے تو ہمیں کیا ضرورت ہے ، اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے ۔ اور جب بینہیں پڑھتے تو ہمیں کیا ضرورت ہے ، اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے ۔

نالج تومستشرقین کے پاس بھی بہت ہے،قرآنِ پاک اور حدیثِ پاک پرکتنی زیادہ محنت وہ کررہے ہیں۔

ہمارے حضرت مولانا سعیدا حمد خان صاحبؒ نے کراچی اجتماع میں علائے کرام کے مجمع میں ایک واقعہ سنایا تھا، فرمانے گئے کہ ہندوستان میں تقسیم سے پہلے ایک ہندولڑکا تھا جس کی عمر سولہ سال تھی۔ وہ قرآن کا حافظ تھا اور مقابلے کے لیے اعلان کرتا تھا کہ کوئی ہے مسلمانوں میں جو میرے مقابلے میں قرآنِ پاک سنائے۔ وہی کا نور تو اُسے بھی حاصل تھا کیکن ایمان کے نور سے محروم تھا۔ حضرت نے فرمایا جیسے ایک سورج کا نور ہے اور ایک ایکن ایمان کے نور ہے۔ اگر آنکھوں کا نور ہوگا تو سورج کا نور ہمی نظر آئے گالیکن اگر آنکھوں کا نور ہوگا تو سورج کا نور بھی نظر آئے گالیکن اگر آنکھوں کا نور نہیں ہوگا ، پھر تو یہ نابینا ہے بے چارہ۔ باہر سورج پوری آب و تابہ سے روشن ہے لیکن اس کی اپنی بینائی نہیں ہو گایا پنی بینائی تو ہے لیکن باہر اندھیرا ہے، باہر روشنی نہیں ہے، اس لیے اس کوکوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ گایا پنی بینائی تو ہے لیکن باہر اندھیرا ہے، باہر روشنی نہیں ہے، تب بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ باہر اور اندر کی روشنی جب ملے گی تو پھر فائدہ ہوگا۔

ایسے ہی اُس ہندولڑ کے کے پاس وی الہی کی روشیٰ تو تھی کیکن اندرایمان کی روشیٰ ہیں تھی۔اُدھر قرآن پاک کا سورج پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہا تھا لیکن بے چارہ خود دل کا اندھا تھا،اس لیے اُسے کوئی فائدہ نہ ہوا۔اس طرح اگرایمان کا نور ہولیکن وی الہی کا نور نہ ہوتو پھر بھی آ دمی گراہ ہوجا تا ہے اور راستے سے بھٹک جا تا ہے، کچھ پہتے ہیں ہوتا اُس کو مسائل سے مناسبت نہیں ہوتی اور بے چارہ فرائض کور کر رہا ہوتا ہے اور مستحبات میں لگا ہوتا ہے۔مثلاً ایک صاحب تھے،اُنہوں نے دو پہر کے وقت چڑے کا دستر خوان بچھا یا اور اُس پر جوکی روٹی اور اور کدو کا سالن رکھا، پھر سب بچول کو بٹھا یا،سب کے ہاتھ دھلوائے اور اُس پر جوکی روٹی اور اور کدو کا سالن رکھا، پھر سب بچول کو بٹھا یا،سب کے ہاتھ دھلوائے اور

آس کے بعدایک بی برتن میں بسم اللہ وعلی برکة اللہ پڑھ کر کھانا کھانے گے۔ آپ بتائے؟ اس بات کوسب الجھائداز سے دیکھیں گے یا نہیں؟ لیکن مسلہ یہ ہے کہ دو پہرکا وقت ہے اور مضان شریف کا مہینہ ہے اور ماشاء اللہ یہ گھر میں بیٹھ کراس کمل کو کر رہے ہیں یہ عبادت بنے گی یا معصیت بنے گی ، اس لیے کم کمل کا جذب تو ہے لیکن یہ عبادت بنے گی ، اس لیے کم کمل کا جذب تو ہے لیکن وی اللی کا نور نہیں ہے ، جو بی میں آر ہا ہے وہ کر رہا ہے اور طبیعت میں جو بات آرہی ہے اس پر عمل ہور ہا ہے تو ایسا آدی اُس نور کے اندر بھی اپنی طبیعت پر چلے گا ، شریعت پر نہیں اُس کو اُس کے گا۔ اس لیے دونوں نور ہونے ضروری ہیں ، دونوں ہوں گے تو بات بنے گی ، اسکو اللہ تعالیٰ سے کا گار می اللہ تعالیٰ سے کا گی اسر کو اللہ تعالیٰ ہارے حال پر رحم فر مائے اور ہم سب کو تیول فر مائے کے شرورت ہے ، اللہ تعالیٰ ہمارے حال پر رحم فر مائے اور ہم سب کو تیول فر مائے۔

معلومات کا مسکنہ ہیں ہے، معلومات تو یہود یوں اور عیسائیوں کو بھی ہیں اور ہمارے عام لوگوں سے زیادہ وہ قرآنِ پاک اور حدیثِ پاک کو جانے ہیں لیکن اُن کی معلومات صرف شکوک وشبہات پیدا کرنے کے لیے ہیں۔ای طرح آج کل اکثر جولوگ ٹی وی پر سامنے لائے جا دہے ہیں وہ بھی اسی طرح کے نمونے ہیں کہ بظاہر تو اسلام کے لیکے راحد دلائے جا دہے ہیں وہ بھی اسی طرح کے نمونے ہیں کہ بظاہر تو اسلام کے لیکے راحد دلائے میں اللہ کے عذاب کا پھندا ہے لیکے راحد دلائے میں اللہ کے عذاب کا پھندا ہے پینے شرے ہیں ہوئی ہے۔ واہ جی دیکھئے! سارے غدا ہب پر بول رہے ہیں اور عیسائیوں، ہندوؤں اور سکھوں کے خلاف بول رہے ہیں اور مقابلہ کر دہے ہیں۔ باطل نے جُن جُن کر ہندوئی آدمی آئے گا تو اُس کی بندوؤں قول نہیں کر حالی ندگی غیروں کے بات تو دین کی کر سے کین زندگی غیروں کے بات تو دین کی کر سے کین زندگی غیروں کے بات تو دین کی کر سے کین زندگی غیروں کے طریقے پر ہوتا کہ سننے والے دورائے اختیار کر لیں۔

ایک بیرکیمل کی کوئی ضرورت نہیں اور دوسرا، ظاہر کے بنانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔اگر ظاہر کے بنانے کی ضرورت ہوتی تواتے بڑے ڈاکٹر،اتنے بڑے فلاسفراوراتے بڑے سکالرتو ٹائی اور بینٹ شرٹ نہ پہنتے، تو جان بو جھ کراس شم کی منحوں صورتیں سامنے لاتے ہیں ،اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ عالم آن لائن ،اسلام کے بارے میں آپ نے بوچھنا ہے توان سے بوچھیں گے اورخود آپ کو بچھ بھی پہتہ نہیں ہے بوچھنا ہے توان سے بوچھی کرتے ہیں کیکن دین کے بارے میں ہم کوئی تحقیق نہیں کرتے کہ سے بوچھنا جا ہے۔

دوائی لینی ہوتو خوب چھان پیٹک کے ہم معالی کو تلاش کرتے ہیں، وکیل پکڑنا ہوتو چھان پیٹک کے لیکن دین کا مسئلہ پو چھنا ہے تو جس سے مرضی پو چھ لیں گے۔اللہ تعالی ہماری اس ذہنی پستی اورا فلاس کو دور فر مائے تو ہیں عرض کر رہا تھا کہ پُمن پُمن کرا یسے لوگ لائے جارہے ہیں، معلومات کی کی نہیں ہے،مطالعہ کی کی نہیں ہے اور کتابوں کی کی نہیں، اصل کی کسی اور چیز کی ہے؟ حضو تو اللہ نے ارشاد فر مایا ''من از داد علما ولم یز دد فیہ اصل کی کسی اور چیز کی ہے؟ حضو تو اللہ الا بعدا" او کما قال علیه الصلوة و السلام۔ جس کی معلومات بردھتی جائیں گی اتنا اللہ تعالی سے دور ہوتا چلا جائے گا۔اس لیے کہ علم عمل کا مام ہے، علم امام ہے اور کم مقتری ہے۔

اگر عمل آجائے تو پھر تو جماعت ہوجاتی ہے اور اگر عمل نہ آئے بعنی مقتدی نہ ہوتو پھر امام بھی نہیں رہتا۔ اس لیے عل آگیا تو علم بھی باتی ہے اور اگر عمل نہیں آیا تو علم بھی روٹھ کے جلاجا تا ہے ، اللہ تعالیٰ ہمیں اسکی سمجھ عطافر مائے۔ یہ جو پچھ الفاظ ہیں ، یہ علم نہیں ہے بلکہ علم وہ

ہے جسکا معلوم اللہ تعالیٰ کی ذات ہواور علم وہ ہے جس کے آتے ہی رب کی پہچان پیدا ہوتی ہے۔ اگر صرف الفاظ ہیں اور عمل نہیں ہے تو یعلم نہیں ہے بلکہ اُسکے الفاظ ہیں ، جیسے روئی کے لفظ سے پیٹ نہیں بھرے گا ، پانی کے الفاظ سے پیاس نہیں بچھے گی اور مکان کے لفظ سے مکان کی حقیقت نہیں ملے گی ، اسی طرح فقط الفاظ سے وہ بر کتیں نہیں ملیس گی ، اللہ تعالیٰ اس وھو کے سے بھی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ آج ہم سب اس بات کی نیت کر لیتے ہیں کہ اسے اس بات کی نیت کر لیتے ہیں کہ این اسٹاء اللہ

109

اگر مدر سے ٹھیک ہو گئے تو شاخیں ٹھیک ہو جا ئیں گی ، پھر ان مراکز میں برکتوں والے لوگ آئیں گے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی تو فیق عطافر مائے۔اسکے لیے ہمت اور کوشش کر کے فضا بنانی ہوگی ، ہر گھر میں فضائلِ اعمال کی تعلیم کا اہتمام ہو، اپنے دودھ پیتے بچوں کو گود میں بٹھا کر تعلیم کے حلقے میں شریک کرنا ہے ، ہر گھر میں بیفضا بنانے کی ضرورت ہے۔ اگر وا پڑا والوں سے کنکشن لی گیا گئی میں آپ نے وائر نگ نہیں کرائی تو کیا خیال ہے روشن آجائے گی گھر میں ؟ بیوا پڑا والوں کا قصور ہے یا اپنا قصور ہے؟ ہماراا پنا قصور ہے کہ ہم نے خود وائر نگ نہیں کرائی ، ایسے ہی کلمہ ہم نے پڑھ لیا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت کی اگر شن تو مل گیا لیکن آگر گھر محنت نہیں ہے ، تعلیم کا حلقہ نہیں ہے اور ہدایت کی وائر نگ نہیں کی تو روشن کیسے آئے گی ؟ اسکا ضرور ہم نے خیال رکھنا ہے۔

اپنی مستورات کے اوقات اللہ کے راستے میں ضرور لگوائیں۔ ایک سدروزہ لگ جائی مستورات کے اوقات اللہ کے راستے میں ضرور لگوائیں۔ ایک سدروزہ لگ جائیں تو پھر چلہ، وہ بھی ہوجائے تو ماڑھے چار ماہ کے لیے جائیں۔ ہم خود بھی اپنی پرواز کو ذرا اُونچا کریں اور سب میں سے نکل کر رب کی طرف بڑھنے والے بنیں ۔ مخلوق سے ہونے کا جو جذبہ پیدا ہو گیا ہے،

یہ بھول جائے اور خالق سے ہونے کا جذبہ پیدا ہوجائے اور اگریہ یہاں نہ سیکھا تو کل کو جب قبر میں امتحان ہوگا، وہاں اگر لا ادری لا ادری کہا تو پھر بہت ماریڑے گی۔اس لیے بہاں محنت کرنی ہے، یہاں رب سے ہونے کوسکھنا، رب سے تعلق قائم کرنا ہے، اُسکے لیے مہینے میں ۳ دن تو کم از کم ضرور لگائے جائیں اور جن کے ۳ جلے ابھی تک نہیں لگ سکے وہ تو جلد ہی اسکی ترتیب بنائیں اور جن کے لگ چکے ہیں وہ سال رسات مہینے کی نیت فرمائیں ، ہمارے حضرات علمائے کرام اور ا کابرتشریف فرما ہیں ، اللّٰہ اُمت کے سرول پرانگےسائےسلامت رکھے۔

110

ان حضرات میں ہے جنکے سال لگ گئے وہ آ گے سال رسات مہینے کی نبیت فر ما ئیں اورجن کے سال نہیں لگے وہ تو اب اسکی ضرورتر تیب بنالیں۔ ہمارے حضرت شیخ العرب والعجم حصرت مد فی دار لعلوم دیوبند میں فر ماتے تھے کہ اے طلباء کرام! آپ نے دورہ حدیث شریف کرلیاہے،اسکی مخصیل یہاں ہوئی ہے کیکن اسکی پھیل شیرانوالہ میں حضرت لا ہوریؓ کے قدموں میں جاکے ہوگی اور جب حضرتِ لا ہوری کے قدموں میں پہنچتے تھے اور وہاں دورہ تفسیر کرتے اور دوران قیام اُنکی خوب تربیت ہوتی تھی تو حضرتِ لا ہوری ٌ فر ماتے کہ ا ہے علمائے کرام! یہاں آ کیے دور ہ تفسیر کی مخصیل ہوئی ہے لیکن اسکی پھیل جا تے بلیغ میں ہو گی ،اللہ تعالی ہم سب کوقدر دانی کی اور آ گے بڑھنے کی توفیق عطافر مائے۔

مجھے حضرت محی السنتہ حضرت مولا ناشاہ ابرارالحق صاحبٌ یاد آ گئے جوحضرت تھانو گُ کے آخری اور بڑے خلفاء میں سے تھے۔حضرت کے ایک مرید ہیں جدہ میں، حاجی یعقوب صاحب یا حاجی ضیاء الحن صاحب۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے جدہ کے مطار (ایئر پورٹ ) سے حضرت کوساتھ لیا اور مکہ مکر مہ کی طرف روانہ ہوئے ۔ راہتے میں مجھے ایک اشکال پیدا ہونے لگا کہ یہ جو تبلیغ میں جانا ہوتا ہے اور اللہ والوں سے ملنا ہوتا ہے، اس
میں عام لوگوں کو تو جانا چا ہے لیکن علائے کرام کواس میں جانے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ تو
خود دوسروں کو دین پہنچاتے ہیں اور دین پھیلاتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ یہ اشکال مجھے ہور ہا
تھا اور حضرت ساتھ تشریف فرما تھے اور اپنے معمولات فرما رہے تھے۔ ایک بڑے پٹرول
پہنچ کر ہم بھی پٹرول ڈلوانے کے لیے رُکے جہاں بڑے بڑے آئل ٹینکر پہلے سے
لائن میں گے ہوئے تھے۔

حضرت مولانا شاہ ابرارالحق صاحب ؓ نے جھے سے فرمایا کہ جاجی صاحب! یہ ہتا ہے کہ ہم تو یہاں آئے ہیں پٹرول ڈلوانے کے لیے کین یہ پینکر یہاں کیوں آگئے جن کے اوپراتن بردی ڈیزل اور پٹرول کی ٹینکیاں موجود ہیں، یہ تو خوددوسروں کو پٹرول تقسیم کرتے ہیں۔ میں نے عض کیا کہ حضرت! ان کو بھی یہاں آنا پڑتا ہے، اس لیے کہ ان کے اُوپر تو ٹینکیاں موجود ہیں جن سے دوسروں کو بہنچا تے ہیں لیکن ان کی اپنی ٹینکی میں ہوگا تو دوسروں کو بھی بہنچا سکیس گے، اس لیے یہاں آئے ہیں۔ حضرت نے فرمایا کہ بالکل اسی طرح! بیعلمائے کرام دوسروں تک تو سب یہ پہنچا کیں گئے کین اس کے لیے انہیں جس چیز کی ضرورت ہے، اُسکے حصول کے لیے ان کو بھی یہاں آنا پڑتا ہے۔

علائے کرام کے لیے تو نین سال ہیں کیکن ہمارے حضرت ِ اقدس حضرت مولانا محمد احسان الحق صاحب ؓ دامت بر کاتہم العالیہ نے آسانی پیدا فرما دی ہے، فرمایا کہ نین سال تو ہیں علائے کرام کے لیے کیکن اسم ہے ہیں۔ ایک سال پاکستان میں لگانے کے بعد پھر دو سال کا وقفہ ہے، پھرایک سمال عربستان اور دوسال کے وقفہ کے بعد اگلاسال کفرستان۔ اس طرح وقفہ کے بعد اگلاسال کفرستان کو اس کی اس طرح وقفہ وقفے سے علائے کرام کے نین سمال گیس گے، اللہ تعالیٰ ہم سب کواس کی

تو فیق عطا فرمائے۔طلباء کرام تو ماشاء اللہ شعبان ررمضان کی تشکیلوں میں دور سے دور کے لیے نکلتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمتوں ہے جامعہ عبداللہ بن مسعود تعلیم کا مرکز بھی ہے اور وعوت کامرکز بھی ہے۔

ہمارے حضرت مولا نامحمد احسان الحق صاحب وامت برکاتہم العالیہ فرمایا کرتے ہیں کہ تعلیم اور تبلیغ دونوں کوساتھ لے کر چلنا اقد ب السی السنة ہے۔ آپ علیہ السلوة والسلام تبلیغ فرماتے تصاور جو ہدایت پرآتے تھے، اُکو پھردارار قم ہم تعلیم فرماتے تھے۔ عصرے مغرب تک کشتوں ہیں جانا، جعرات کے دن 24 گھنٹے کی جماعت بناکر، سماہی رششاہی ہیں 3 دن کے لیے اور شعبان ررمضان کی چھٹیوں میں ملک کے کناروں تک پہنچنا ہے، اللہ تعالی ہم سب کو اسکی بھی تو فیق عطا فرمائے۔ شب جمعہ اللہ تعالی کی بردی تعمد ہے، عصرے اشراق تک اپنے کھانے بستر کے ساتھ اس کا بھی اہتمام کرنا جا ہے۔



## بيان قُبامسجدنوان شهر، دستار بندي (26 اگست 2006ء)

الحمد لله الحمد لله صاحب الجلالة والصلوة والسلام على نبيه صاحب الرسالة اللهم صل على محمد و اله بقد رحسنه وكماله، اما بعد عن ابن عمر قال قال رسول الله عَلَيْتُ " ان هذه القلوب تصدء كما يصدء المحديد اذ اصابه المآء قيل يا رسول الله وما جلائها ؟ قال كثرة ذكر الموت وتلاوت القرآن "(رواه البيهقي)

عن معاذانِ لجهني قال قال رسول الله عَلَيْتُ " من قرء القرآن وعمل بما فيه البس والداه تاجايوم القيمة ضوئه احسن من ضوء الشمس في بيوت الدنيا لو كانت فيكم ، فما ظنكم بالذي عمل بهذا "

(رواه احمد وابو داؤد وصححه الحاكم)

وعن ابى امامة قال سمعت النبى عَلَيْتِهُ يقول "اقرؤا القرآن فانه ياتى يوم القيمة شفيعالاصحابه اقرؤا الزهرا وين البقرة وسورة ال عمران فانهما تأتيان يوم القيمة كانهما غما متان او غيا بتان او فرقان من طير صوآف تحاجآن عن اصحابهما، اقرء واسورة البقرة فان اخذ ها بركة وتركها حسرة ولا يستطيعها البطلة "(رواه مسلم)

وعن النواس بن سمعان قال سمعت النبى عَلَيْكُم يقول " يؤتى بالقران يوم القيمة و اهله الذين كانوا يعملون به تقدمه سورة البقرة وال عمران كانهما غمامتان او ظلتان سودا وان بينهما شرق او كانهما فرقان من

## طير صوآف تحآجان عن صاحبهما "(رواه مسلم) او كما قال عليه الصلوة والسلام

حضرتِ این عرقر ماتے ہیں کہ امام الانبیاء حضرت محمدرسول النمایا فی ارشاد فرمایا
کہ بنی آدم کے دلول پراس طرح سے زنگ لگ جاتا ہے جس طرح لوہے کو پانی لگنے
سے زنگ لگنا ہے۔ صحابہ کرام رضوان السلمہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے عرض کی کہ
یارسول الله! دلوں کے زنگ کودور کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ حضورا کرم ایستی نے ارشاد فرمایا
موت کوزیادہ یادکر ٹا اور قرآن پاک کی تلاوت کرنا۔ ظاہری جوزنگ ہوتا ہے، وہ اُس چیز کو
کھا جاتا ہے جیسے لوہے کا زنگ لوہ کو کھا جاتا ہے، ظاہری زنگ تو سامان کو کھا تا ہے اور
دلوں کا ذنگ ایمان کو کھا جاتا ہے، بیزنگ خطرنا ک ہے۔ بیاللہ کی مجت کو کھا جاتا ہے اور اللہ
سے تعلق کو ختم کر دیتا ہے، کھو کھلا کر دیتا ہے۔ اس لیے کشرت سے موت کی یا داور تلاوت
قرآن یاک دونوں ایسی چیزیں ہیں جو دلوں کے زنگ کو اُتار نے کا ذریعہ ہیں۔

عدیثِ بالاکی روشی میں اب ہم خودہی سوج لیں کہ جوتر آنِ پاک کی تلاوت نہیں کرتا اُس کا دل کتناز نگ آلود ہے۔ جوموت کونہیں یا دکرتا ، اُس کے دل کو کتناز نگ لگ چکا ہے اور لو ہے کا زنگ تو نظر آتا ہے کیے نول کا زنگ نظر نہیں آتا۔ وجہ اُس کی کیا ہے کہ ہماری جودو آئکھیں ہیں ہم نے اُن کا استعال غلط کر لیا۔ ایک آئکھی دوسروں کی خوبیاں دیکھنے کے لیے ، دوسری آئکھی اپنی خامیاں و کھنے کے لیے ۔ ہم نے ایک آئکھ کو دوسروں کی خامیاں دیکھنے کے لیے ، دوسری آئکھی اپنی خامیاں و کھنے کے لیے ۔ ہم نے ایک آئکھ کو دوسروں کی خامیاں دیکھنے کے لیے ، کو کی نظر ہی نہیں آتا۔ ہم تو دیکھنے کے لیے دکھ لیا اور دوسری اپنی خوبیاں دیکھنے کے لیے تو زنگ نظر ہی نہیں آتا۔ ہم تو اپنی ہی خوبیاں دیکھنے سے بیاتو زنگ نظر ہی نہیں آتا۔ ہم تو اپنی ہی خوبیاں دیکھنے سے بیاتو زنگ نظر ہی نہیں آتا۔ ہم تو اپنی ہی خوبیاں دیکھنے سے ، وہ تو پھر بھی کو براسم جھے

گاور جواپنے کواچھا سمجھے گا ، اُس کوتو علاج کی فکر ہی نہیں ہوگی حالانکہ سب سے زیادہ خطرہ اینے نفس سے ہے، یہ بڑاسرکش ہے۔

حضرت مولا ناروم نے ایک واقعہ کھا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ایک آدی گھوڑے سے بڑا تک تھا، گھوڑا اُس کا بڑا سرکش تھا اور بالکل نہیں مان تھا۔ وہ آدی اتنا تک آیا کہ اُس نے فیصلہ کرلیا کہ اونے پونے داموں ہی اس کوفروخت کر دیتا ہوں ، چنا نچہ منڈی میں لے گیا اور بیچنے والے ہے اُس نے بات کی ۔ اُس نے کہا کہ بھی بیگھوڑا ہے ، بڑا سرکش اور شریر ہے، میں اس سے بہت تک آچکا ہوں ، بس اس کو جیسے کیسے ہوفروخت کر دوتا کہ میری جان چھوٹے ۔ اب ظاہر ہے اُس نے خرید نے والوں کو بیتو نہیں بتانا تھا کہ بیسرکش ہے، اُس نے تو تعریفیں شروع کر دیں کہ جی ! یہ گھوڑا ہے اور عرفی نسل کا ہے، اس کی اتنی رفتار ہے اور اس کے اندر میدیو صفات ہیں۔

جب بیصفات بیان کیس اور لوگ متوجہ ہونے گئے تو گھوڑے کا مالک کہنے لگا کہ نہیں امیں این اس این اس کو نہیں این اس میں اتی خوبیاں ہیں تو ہیں تو اس کو نہیں بیتیا ہوں۔
اب آپ خود فیصلہ سیجیے کہ پہلے تو اس سے کتنا تنگ آیا ہوا تھا اور کہتا تھا کہ اونے پونے واموں ہی کیے لیکن جب دوسرے نے تحریفیں شروع کر دیں تو اس سے اتنا زیادہ وصوک میں پڑگیا کہ بی بھول ہی گیا کہ کتنا اس نے تنگ کیا ہوا تھا۔ ہمارانفس بھی ہمیں کتنا پریشان میں پڑگیا کہ بی بھول ہی گیا کہ کتنا اس نے تنگ کیا ہوا تھا۔ ہمارانفس بھی ہمیں کتنا پریشان اور تنگ کرتا ہے لیکن کوئی ہماری تعریف کر دے تو ہم بھول جاتے ہیں اور اپنے کو بھول جاتے ہیں اور اپنے کو بھول جاتے ہیں۔ مولا ناروم فرماتے ہیں کہ

جانور فربه شود از ناؤ و نوش آدی فربه شود از راهِ گوش جانورتو کھائی کے چارہ ڈالنے سے موٹا ہوتا ہے اور آ دمی کان کے رائے ہے تحریف
سن کے موٹا ہوتا ہے، یہ ناقص آ دمی ہے جوائی تعریف کے انتظار میں رہتا ہے۔ جس کوائی مدمت سے دکھ ہواور اپنی تعریف سے خوش ہوتو یہ بڑا بکما آ دمی ہے معاشرے میں کہیں رہنے کے قابل نہیں ہے۔ جہال جائے گا فتنہ کرے گا، کسی دفتر میں جائے گا، کسی دکان میں بیٹے گا، یہ فاوند ہے گا، کسی کا باپ ہے گا، جہال ہوگا فتنہ کرے گا۔ اس لیے کہائی فدمت تو بیٹے گا، یہاں ہوگا فتنہ کرے گا۔ اس لیے کہائی فدمت تو بیٹن نہیں سکتا، بس اس کوائی تعریف سنے کا شوق ہے اور آ دمی کے آ دمی بنے کی ابتداء یعنی جو بیٹیا داور کہلی سٹر ھی ہے وہ یہ ہے کہ اس کی نظر میں مادح اور ذام برابر ہوجا کی تعریف کرنے والے کی تعریف سے خوش نہ ہو، ندمت کرنے والے کی خدمت سے خفا نہ ہو، اثر نہ لے کسی کا ۔ خدمت کرنے والے کی خدمت کرنے کی خدمت کے خدمت کرنے کی خدمت کرنے کی خدمت کرنے کی خدمت کی خدمت کرنے کی خدمت کے خدمت

"صاحب البیت ادرای بما فیه" گروالی و پنة ہوتا ہے کہ گر میں کیا کچھ ہے،
این اندر کی خرابیاں تو مجھے زیادہ معلوم ہیں۔اُس کوتو جتنی معلوم ہیں، اتنا برا کہدر ہائے لیکن حقیقت سے ہے کہ میری برائیاں تو اس سے بھی زیادہ ہیں اور میں تو اس سے بھی زیادہ برا کہلانے کے قابل ہوں،اگر آ دمی اس انداز سے سوچے پھر تواصلاح ہوتی ہے۔

ویکھے! ایک بہارآ دمی ہے جس کوشوگر بھی ہے، اُس کو کینسر بھی ہے، گرد ہے بھی فیل
ہیں اور اُس کا معدہ بھی کا مہیں کرتا اور بیچارہ بالکل، معذور ہے۔ بردی مشکل ہے اُس کو
ڈاکٹر کے پاس لے جارہے ہیں، اب راستے میں ایک صاحب ملے اور کہنے لگے کہ ماشاء
اللہ! بڑے صحت مند ہیں آپ، چہرہ آپ کا بڑا پُر رونق ہے۔ کیا خیال ہے بیاس کی باتوں
سے مغالطے میں پڑجائے گا؟ بیہ کہے گا کہ ہیں نہیں! اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے اور

آپ کی زبان مبارک کرے کین مجھے پتہ ہے جو مجھ پر گزررہی ہے، اُسکی باتوں سے خوش نہیں ہوگا۔ اُسکے اجھے بولوں سے إے پہلے تالی تو ہوگی کیکن اپنے علاج کی فکر سے غافل نہیں ہوگا۔

اس سے زیادہ روحانی بیار کوچا ہے کہ وہ اپنی بیار یوں پر نگاہ رکھے اور کسی کی تعریف سے خوش نہ ہوبلکہ یوں کہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، جھے اپنے نفس کی شرار توں کا زیادہ پتہ ہے کہ سطرح یہ جھے سب کے قریب کر کے اپنے رب سے دور کرتا ہے اور جنت کے راستوں پر چلاتا ہے۔ ہر دن تو میرے اللہ مجھ سے بنا کر جہنم کے راستوں پر چلاتا ہے۔ ہر دن تو میرے اللہ مجھ سے ناراض ہوتے ہیں اور میرا کوئی عمل بھی اللہ تعالیٰ کی رضا والانہیں ہے۔ آپ کیے میری تعریف کرتے ہیں، میرا تو ہر لحمہ، ہرسانس، ہر بول، میراد کھنا اور چلنا، میراتو ہر قدم گنا ہوں میں ہے۔ زمین مجھ سے پناہ مانگئی ہے اور آسان کی طرف بھی کوئی خیر میری جاتی نہیں ہے۔ آپ نہر میرے انہ فرمار ہے ہیں کہ آپ بہت اچھ ہیں، اللہ آپ بکوخوش رکھے بیت ہے کہ میرے اندر کی صورت حال کیا ہے۔ تو مولا ناروم کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ جانور موٹا ہوتا ہے کھانے بینے سے اور انسان موٹا ہوتا ہے کان کے راستے سے ، اللہ جل شانہ ہمیں اس کی سمجھ عطافر مائے۔

کراچی میں ہمارے ڈاکٹر امجد صاحب ہیں جو تبلیغ کے بزرگوں میں سے ہیں۔ 1992 کی 1992 کی 1992 کی 1992 کی 1992 کی اسے بھی تشکیلیں اکٹھی ہوئیں کیکن 92 کی تشکیل میں ہم اکٹھے ہوئے ،اُس کے بعد بھی تشکیلیں اکٹھی ہوئیں کینچے تشکیل مجھے یاد ہے۔ ہماری جماعت سیالکوٹ میں تقی اور وہ بھی جماعت لے کے وہاں پہنچے ہوئے تھے۔ اُس وفت اُنہوں نے سایا تھا ، فرمانے گے کہ 25 سال سے میں لیافت ہمیتال کراچی میں دل کے شعبے کا سربراہ ہوں۔ فرمایا 25 سال میں تقریباً وس ہزار افراد

میرے سامنے مرے ہیں، اُن میں سے صرف تین کلمہ پڑھ کے گئے ہیں اور باقی کوئی کس چکر میں ، کوئی کس چکر میں ، کوئی زمین کے ، کوئی کاروبار کے اور کوئی کس صدمے میں بے جارہ و نیاسے چلا گیا۔

امام الانبیاء حضرت محمد رسول التحقیقی ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت میں بعض لوگ وہ موں کے جنہیں منہ کے بل چلایا جائے گا ، قبروں سے اُٹھا یا جائے گا اور منہ کے بل چلا کا میدانِ محشر کو لے جایا جائے گا۔ صحابہ رضوان المله تعالیٰ علیهم اجمعین نے عرض کیا میدانِ محشر کو لے جایا جائے گا۔ صحابہ رضوان المله تعالیٰ علیهم اجمعین ہے کہ اُٹھا یا رسول اللہ! منہ کے بل ؟ ارشاد فرمایا! وہ اللہ جوقد موں پر چلار ہا ہے وہ اس پر قادر ہے کہ النا کر کے منہ کے بل چلائے اور منہ کے بل چلانا ایسے نہیں ہے کہ تصلیاں رکھ کرچل رہا ہو، نہیں نہیں منہ نیچ ہوگا۔ جہاں تاوے گئے ہیں بیچ زمین پر ، وہاں منہ لگ رہا ہوگا اور منہ کے گئے ہیں بیچ زمین پر ، وہاں منہ لگ رہا ہوگا اور

آپعلیه السلام نے ارشاد فرمایا کہ راستے کے کنگر، پھراور جھاڑیاں اپنے منہ سے ہٹاتا ہوا جائے گا۔ عرض کی یارسول اللہ! بیکون ہوگا؟ ارشاد فرمایا کہ وہ آدمی جود نیا میں اُلٹا چلتا رہا، جنت کا راستہ اُدھرتھا، بیا پی جنت کا راستہ اُدھرتھا، بیا پی طبیعت کے راستے پر چلتا تھا۔ شریعت اور تربیت کا راستہ اِدھرتھا، بیا پی طبیعت کے راستے پر چلتا رہا۔ حق اِدھرتھا، بیہ باطل پر چلا۔ نیکی اِدھرتھی، بیا ہ کی طرف چلا طبیعت کے راستے پر چلتا رہا۔ حق اِدھرتھا، بیہ باطل پر چلا۔ نیکی اِدھرتھی، بیا ہ کی طرف چلا رب کی پیند اِدھرتھی، بیرسب کی پیند کی طرف چلا، تو دنیا میں الٹا چلا ہے اس لیے تیا مت میں بھی الٹا تھا گیا اس کو الٹا چلا تیں گے۔

119

اس کے میرے دوستو! اللہ تعالی سے رورو کے مانگنا ہے، یہ دارالامتحان (امتحان کی میرے دوستو! اللہ تعالی سے رورو کے مانگنا ہے، یہ دارالامتحان (امتحان کی جگہ ) ہے، آز مائش کی جگہ ہے، یہ رہنے کی جگہ نہیں ہے۔ یہ زندگی نہیں ہے اللہ کی تتم ! زندگی تو وہ ہے جس کے بعد موت نہ ہو، یہاں تو ایک طرف کسی کی بیدائش کی خوثی ہے اور دوسری طرف کسی کے جانے کا صدمہ ساتھ لگا ہوا ہے۔ یہاں صحت نہیں ہے، صحت تو وہاں ہوتی ہے جہاں بیماری نہ ہو، یہاں ابھی ٹھیک ہیں تو تھوڑی دیر بعد بیمار ہیں۔ اس طرح یہ خوثی کی جگہ بھی نہیں ہے، خوثی وہاں ہوتی ہے جہاں غم نہ ہو، یہاں ابھی خوش ہیں تو ابھی خمگین ہیں۔ اس کیے یہاں زندگی بھی نہیں ہے، خوثی بھی نہیں ہے، خوثی بھی نہیں ہے، تو جو جہاں نہیں کرنی ہے اور آ سائش و آ رام بھی نہیں ہے، تو جو چر نہیں ہے اور آ سائش و آ رام بھی نہیں ہے، تو جو چر نہیں ہے اور آ سائش و آ رام بھی نہیں ہے، تو جو چر نہیں ہے اس کی یہاں طلب نہیں کرنی ہے اور اسپنے کوامتحان گاہ میں بھینا ہے۔

ہم امتخان گاہ میں ہیں اور امتخان ہمارے سر پرہے۔ اُس کی تیاری کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے اور تیاری کے لیے نصاب کچھ ہوا ور تیاری کے لیے نصاب کچھ ہوا ور پڑھنا چاہیے؟ آپ کی کیارائے ہے کہ امتخان کی تیاری کے لیے جونصاب ہے ہواور پڑھنا چھے چاہیے؟ آپ کی کیارائے ہے کہ امتخان کی تیاری کے لیے جونصاب ہے وہی پڑھنا چاہیے نا۔ تواب آپ خود فیصلہ تیجے کہ امتخان کیا ہوگا،" من ربك ؟ من نبیك؟ ما دینك ؟" ہیامتخان ہوگا قبر میں اور اِس کی تیاری دنیا میں ہم نے کرنی ہے۔ ناراض نہیں ما دینك ؟" ہیامتخان ہوگا قبر میں اور اِس کی تیاری دنیا میں ہم نے کرنی ہے۔ ناراض نہیں

ہونا ہے، یہ جو پچھہم پڑھ رہے ہیں یہ امتحان میں نہیں آئے گا اور جوامتحان میں آئے گا وہ ہم
پڑھ نہیں رہے، تو ابھی فیصلہ سیجھے ۔کل کی بات پرمت چھوڑ ہے بلکہ ابھی فیصلہ سیجھے کہ جو
نصاب ہے نہ پڑھتا ہوا ور جوامتحان میں آئے گانہ پڑھتا ہوا ور جو پڑھ رہا ہو، وہ امتحان میں
نہ آئے تو اُس کی کامیا بی / ناکامی کا فیصلہ آج کرلیں اور خود ہی دیکھ لیں کہ وہ کامیاب ہوگا یا
ناکام ہوگا۔معان سیجھے!الا مساشاء اللہ ہم میں سے اکثر وہ ہیں جو غیر نصابی سرگرمیوں
میں مبتلا ہیں۔جو نصاب ہے وہ پڑھ نہیں رہے اور جو پڑھ رہے ہیں وہ نصاب نہیں ہے۔جو
سیس مبتلا ہیں۔جو نصاب نے کو ہر خوبیں اور وقتی چیز ہے اور جو پڑھ ناتھا اور جس نے کام آنا تھا
اور جو پیغام لائے امام الا نبیاء حضر ہے جمر رسول النہ نہیں کی طرف کوئی توجہ نہیں ہے۔
اور جو پیغام لائے امام الا نبیاء حضر ہے جھر رسول النہ نہیں گا میں کی طرف کوئی توجہ نہیں ہے۔

میں آ ب ہے پوچھتا ہوں کہ ایک آ دی دنیادی اعتبار ہے سب کچھ پڑھ چکا ،ساری وگریاں لے لیں اور پھر باہر چلا گیا اور بہت کچھ وہاں ہے بھی لے واپس آ گیا بیچارہ لیکن اُسے کلمہ ٹھیک نہیں آتا ۔ بیورة فاتخینیں آتی ، اُس کا ترجمہ نہیں آتا ، بیچارے کو التحیات نہیں آتی اُس کو دعائے قنوت نہیں آتی ۔ اسی طرح اُسے نماز جنازہ اور وضو کے مسائل نہیں آتے تو کیا خیال ہے یہ پڑھا لکھا ہے یا اُن پڑھ ہے؟ اُن پڑھ ہے ، جو پڑھنا تھا وہ تو اِس کو آتا نہیں ہے اور جو آتا ہے وہ اِس کی بڑھا تی بیٹ ہے۔ یہ تو کسی اور مقصد کے لیے آیا۔

و یکھے! ہم نے غیر مسلموں کود کھے کے ہیں چانا، وہ ہمارے لیے نمونہ ہیں ہیں۔ اُن کی مثال آ دارہ گردلڑکوں کی ہے۔ کیوں جی! ایک سکول میں پڑھنے والا بچہہ اور ایک آ وارہ مثال آ دارہ گردلڑکوں کی ہے۔ کیوں جی! سکول میں پڑھنے والے پر ہوتی ہے، آ وارہ گرد ہے اُساد کی گرفت کس پر ہوتی ہے؟ سکول میں پڑھنے والے پر ہوتی ہے، آ وارہ گرد ہے اُسے کوئی سروکا زہیں ہوتا۔ اب اگر سکول میں پڑھنے والا بچہ آ وارہ گرد ہے کود کھے کر بیمنا کرے کہ کاش میں اِس جیسا بن جا وَں تو اس کی تو بڑی حماقت ہے کیونکہ وہ آ وارہ گرد ہے، کرے کہ کاش میں اِس جیسا بن جا وَں تو اس کی تو بڑی حماقت ہے کیونکہ وہ آ وارہ گرد ہے،

اُس پرکوئی بابندی نہیں ہے لیکن آپ چونکہ داخل ہو گئے اس لیے آپ پر بابندی ہے، اب نظم ونسق آپ بلکہ یابندی ہے۔ اب نظم ونسق آپ کے ذمہ ہے، اس طرح اسلام میں ختی نہیں ہے بلکہ یابندی ہے۔

اسلام ہمیں پابند کرتا ہے کہ جب آپ کلمہ پڑھ کرداخل ہو گئے تو اب آوارہ گردوں کا انجیل کودکود کھے کر انہیں اپنانمونہ مت بناہے ، اس لیے کہ دنیا اُن کی ہے اور آخرت ہماری ہے۔ "الدنیا سحن المومن و جنة الکافر " دنیامومن کے لیے قیدخانہ ہے اور کافر کی جنت ہے، اس لیے ہم دنیا کے لیے ہیں ہی نہیں۔ ہماری روح بھی یہاں تفن میں ہے، ہمارا جسم پنجرہ ہے اور روح اُس میں قید ہے اور اِس نے نکل جانا ہے۔ دنیا نے رہنانہیں ہے کی زندہ دنیا کے لیے رہے گا، اس لیے یہاں کی کوئی بنیا ونہیں بنانی ہے جبرت کی بات ہے کہ اُن کی اُجھل کوداور آوارہ گردی کود کھے کرہم بھی یہ تمنا کریں کہ اُن جیسے ہوجا کیں، بہمیں ذیب نہیں ویتا۔

 ملازم بھرتی ہوجائے ،کاراسکے پاس ہواور رہنے کے لیے کوشی وغیرہ ہو، یہ کتنی غلط سوچیں ہماری بن گئی ہیں ،ایک مسلمان کی سوچ اس طرح کی نہیں ہوسکتی۔اُ سنے توبید کی خام کے کہ میرا بیٹا اب جوان ہو گیا ہے ، کیا اس نے خاوند بننے کے مسائل سیھے لیے اور کیا اس کو معلوم ہے کہ ایک مسلمان خاوند کیسا ہونا جا ہے؟

ایک وی نے کمائی کی اور بینے اُس کے پاس کانی ہوگیا، اب وہ گاڑی خریدتا ہے گیکن اُس نے گاڑی جلائی ہوگیا، اب وہ گئے کہ جی اُس نے گاڑی چلائی نہیں سیمی تو کیا ہم اُس کو گاڑی پر بیٹھنے دیں گے؟ اب وہ کے کہ جی گاڑی میری اپنی ہے اور بیس نے خود خریدی ہے تو آپ بتا ئیں گے کہ بے شک گاڑی آپ کی اپنی ہے کہ اپنی ہے کہ اُس لیے ہم آپ کو نہیں چلانے دیں گے کہ اپنی ہونی ہے کہ اپنی ہونی ہے کہ اور آپ کی جان بھی جاسکتی ہے۔ تو ہم چار اپانچ لاکھی کی گاڑی ایک اناڑی کے حوالے لڑکی کر دیتے ہیں گاڑی ایک اناڑی کے حوالے لڑکی کر دیتے ہیں جس کو پیعہ ہی نہیں ہوتا کہ خاوند بننے کے مسائل کیا ہیں۔ بس ہم نے بیسا اور کو تھی دور جو کا ظلم ہے اور جہالت کی وجہ سے ایسا ہو کر دی ، یہ بھی بڑے در جے کا ظلم ہے اور جہالت کی وجہ سے ایسا ہو کہ اُس کے حوالے کر دی ، یہ بھی بڑے در جے کا ظلم ہے اور جہالت کی وجہ سے ایسا ہو کہ بہ نہ تو ہماری بنیا دہیں ہے۔

حضورا کرم آفیہ سے بو چھا گیا کہ یارسول اللہ! لڑکا کیسا ہونا چاہیا اوراُس کے کیا کوائف ہونے جاہیں؟ جوآپ علیه کوائف ہونے جاہیں ؟ جوآپ علیه السلام نے ارشا دفر مائے ،ہم اُن ہی کو بنیا د بنا کے چیس گے تو پھر د نیا میں ہی امن ،سکون اور اطمینان نصیب ہوگا اور پھر آگے آنے والی نسلول میں سے کوئی حضرت پیران پیرشخ عبدالقا در جیلائی ہے گا اور کوئی خواجہ عین الدین چشتی اجمیری ہے گا ،کوئی خواجہ نظام الدین اولیا آئے ہے گا اور کوئی خواجہ عین الدین ہو گا ۔کوئی اپنے وقت کا امام اعظم ابو حنیف آ

بے گااور کوئی اپنے وقت کا امام بخاریؓ بے گالیکن بیتب ہوگا جب بنیاد سیح ہوگا۔ خشتِ اول چوں نہد معمار کج تا ثریا میرود دیوار کج

جب پہلی اینٹ ٹیڑھی ہوتو پھراُ دیر تک دیوارٹیڑھی ہی ہوتی ہے۔جب سوچ ٹیڑھی ہو جائے اورسوچ بییہ،منصب،عہدہ اور دنیاوی چیزیں بن جائیں تو ظاہرہے آگے اُس سے نكلنے والے نتیج بھی پھرایسے ہی ہوتے ہیں ،اللہ تعالی ہمیں رجوع نصیب فرمائے اور بلٹ كرسيح زخ برآنے كى توفيق عطا فرمائے ۔جن ساتھيوں كى آج دستار بندى ہوئى ہے، إن کے سینے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام کومحفوظ فر مایا ہے۔ یہ ہیں اعلیٰ تعلیم یافتہ ، بجا طور پر جنہیں اعلی تعلیم یا فتہ کہا جائے وہ بیر ہیں۔اس کیے کہ حضورا کرمہائے ارشاوفر ماتے ہیں، الله جل شانه كاارشادِ مبارك ہے كەر جس طرح مجھے سارى مخلوقات برفضيلت ہے،ايے میرے کلام کوسارے کلاموں پرفضیلت ہے''۔اللہ کا کلام سب سے اعلیٰ تو اُسکی تعلیم بھی سب سے اعلیٰ ہے ، اس لیے ہم کہد سکتے ہیں کہ قرآن پاک والے اعلیٰ تعلیم والے ہیں ، دنیامیں بھی اِس نے کام آنا ہے اور آخرت میں بھی ، اللہ جل شانہ میں اسکی سمجھ عطافر مائے۔ میں نے پہلے عرض کیا کہ خفلت ہے اور قرآنِ پاک کی تلاوت اور موت کی یاد ہے نہیں جس کی وجہ ہے دلوں کوزنگ لگ چکا ہے اور جب زنگ لگ جائے تو پھر دل ماؤف ہو جاتا ہے اور اُس کے اندر سے جس ختم ہو جاتی ہے اور احساس مردہ ہو جاتا ہے۔ پھرآ دمی کی سمجھ ناقص ہو جاتی ہے ، پھر جو بات باہر کی فضامیں ہوتی ہے وہی بیسنتا اور بولتا ہے حالا نکیہ سی طرح بھی ہیسی مسلمان سے لیے مناسب نہیں ہے۔اس لیے دوسروں کو دیکھ کے ہیں چلنا ہے بلکہ ہم نے تو حضوط اللہ کی مبارک اتباع کوا ختیار کرنا ہے۔ قرآنِ پاک پڑھ لیا، اب اُس پہل تب ہوگا جب یہ معلوم ہوکہ قرآنِ پاک ہہتا کیا ہے۔ اُس کے لیے قرآنِ پاک کے علوم ومعارف کوسیصنا۔ قرآنِ پاک متن ہے اور ساری اصاد یہ نے مبار کہ اور ساری شرح ہے، تو متن بھی سیصنا اور اُس کی شرح کو بھی سیصنا اور اُس کی شرح کو بھی سیصنا ، جامع انداز سے ۔ اب بعض مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ حافظ تو بن گئے اور قرآنِ پاک کے الفاظ یعنی متن یا دہوگیا اُس کے بعد پھر ہم اُن کو اُس راستے پر نہیں چلاتے ، وا کیں با کیں کر دیتے ہیں ، اس طرح سے بڑی ناقدری ہوجاتی ہے۔ بھی جب اللہ تعالیٰ نے ایک فعت عطا فرمائی ہے تو بھر اللہ تعالیٰ نے ایک فعت عطا فرمائے ہوتی جب اللہ تعالیٰ نے ایک فعت عطا خرمائے ۔ تو قرآنِ پاک پڑھل تب ہو سکے گا کہ اللہ تعالیٰ اُس کی پوری نسبتیں اُنہیں عطا فرمائے ۔ تو قرآنِ پاک پڑھل تب ہو سکے گا جب اِس بات کا پیتہ ہوگا کہ کہتا کیا ہے اور پیتہ کب چلے گا کہ جب اِس کے بعد والے میارے علوم بھی پڑھائے جا کیں ۔ اس لیے سب حضرات یہ نیت کرلیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو سارے علوم بھی پڑھائے جا کیں ۔ اس لیے سب حضرات یہ نیت کرلیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو

نعمت ہمیں عطافر مائی ، ہماری اولا دکوعطافر مائی تو اِن کو ہم اُسی راستے پرآگے بڑھا کیں گے اور اللہ جل شانہ کے اُتارے ہوئے مبارک علم کے لیے وقف کریں گے۔اللہ تعالیٰ اِنہیں اپنی نسبتوں والا بنائے اور ان کوذر بعد بنائے سارے عالم کی ہدایت کا۔

حضرت ابوامامہ با بلی فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللّقافِی ہے۔ سنا، ارشاد فرمایا کہ '' قرآنِ پاک پڑھا کرووہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کا سفارشی بن کرآئے گا۔ قرآنِ پاک جھڑے گا، اپنے پڑھنے والوں کی طرف ہے۔ سفارش کرے گا۔ فاص طور پر سے دوسور تیں (بڑی اہم اور نور انی سور تیں ) سورۃ بقرۃ اور سورۃ آلِ عمران پڑھا کرو، یہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کو اپنے سائے میں اس طرح لے کرآئیں گی جس طرح کہ وہ بادل کے دوئکڑے ہیں یا دوسائبان ہیں یاصف باندھے ہوئے پرندوں کے پر ہیں، اس طرح یہ دونوں سورتیں اپنے پڑھنے والوں پرسامہ کریں گی'۔ جس دن اللّه تعالیٰ کے عش طرح یہ دونوں سورتیں اپنے پڑھنے والوں پرسامہ کریں گی'۔ جس دن اللّه تعالیٰ کے عش کے علاوہ کوئی سامینہیں ہوگا تو یہ سورتیں سامہ کرے لے کے آئیں گی۔

آخرت کی کرنسی اعمالِ صالحہ ہے، نیک اعمال آخرت کی کرنسی ہے۔ اس لیے ایک حدیث میں حضورا کرم ایک ہے۔ ارشاد فر مایا کہ' جنت میں ایک کی تغییر ہور ہا ہوتا ہے، تغییر ہوتے ہوتے اس کی تغییر رُک جاتی ہے اور تغییر چونکہ فرشتے کر رہے ہوتے ہیں اس لیے ان کے پاس سے گزرنے والے فرشتے پوچھتے ہیں کہ بڑا شاندار کی بن رہا تھا، تغییر کیوں اُن کے پاس سے گزرنے والے فرشتے پوچھتے ہیں کہ بڑا شاندار کی بن رہا تھا، تغییر کیوں رُک گئی؟ تو وہ جواب میں کہتے ہیں کہ جس کا کی گئا ماں نے میٹریل بھیجنا بند کر دیا ہے۔ مطلب یہ کہ نیک اعمال کر رہا تھا، کرتے کرتے اعمال چھوڑ دیے تو ظاہر ہے جب کما نہیں رہا تو آگے جانہیں رہا، اس لیے جتنا تھا اُتنا ہی رہے گا۔ ہمارے حضرت مولانا محمد نہیں رہا تو آگے جانہیں رہا، اس لیے جتنا تھا اُتنا ہی رہے گا۔ ہمارے حضرت مولانا محمد میں سے تھا ورتھیم الامت مجد وہلت

حضرت تقانوی کے استادِ محترم تھے۔ایک مرتبہ اُن کوکوئی حاجت پیش آگئ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ما تھی کہ اے اللہ! دس ہزاررو پے جاہمیں اپنے خزانوں سے عطا فرما دے۔ کیوں جی! رب سے ما نگنا ہے رسب سے انگنا ہے۔ سب سے مانگنا ہے دسب سے مانگنا ہے دسب سے مانگنا و خوش ہوتے ہیں، مانگنا وُعا ہے۔ سب سے مانگیں تو خوش ہوتے ہیں، سب سے نہ مانگیں تو وہ ناراض ہوتے ہیں۔ سب سے نہ مانگیں تو وہ ناراض ہوتے ہیں۔ اس لیے ہم نے رب سے مانگنا ہے، سب سے نہیں مانگنا۔

126

مجھے یادآیا کہ جب میں زکریامسجد میں پڑھتا تھا توایک مرتبہ چلا قریب آگیا ، میں نے ارادہ کیا کہ گھر والوں کو خط لکھتا ہوں کہ کچھٹر چہ جیج دیں ۔ فارس کا سال تھا اور تشکیل ہماری خضدار ہور ہی تھی ، میں نے کاغذ اورقلم اُٹھا کر لکھنا شروع کیا۔میرے اُستادِمحتر م حضرت اقدى حضرت مولا نامح خليل صاحب دامت بركاتهم العاليه نے ديکھا تو فرمايا كه كيا كرر ب ہو؟ ميں نے عرض كيا كه جي خط لكھ رہا ہوں \_فرمايا كس كو؟ ميں نے عرض كيا جي ! والدصاحب کو۔ فرمایا کس لیے؟ میں نے عرض کیا کہ کچھ برکت (رقم) منگوانی ہے گھر سے۔ فر ما یا احچما! آ دھ گھنٹا تو گئے گا آپ کو خط لکھنے میں ، آ کیے دونوں ہاتھ بھی مصروف ہیں کہ ایک میں کاغذا در دوسرے میں قلم ہے اور لکھ بھی رہے ہیں اپنے والدصاحب کو۔اب ظاہر ہے اُنہیں فوراً تونہیں پنچے گا بلکہ کچھ دنوں میں پنچے گا اور پہنچنے کے بعدا گراُن کے پاس کچھ ہوگا تو آپ کوجھیجیں گے ۔ابیانہیں کرتے کہ ہاتھ دونوں اُٹھے رہیں کیکن سب کے سامنے نہیں بلکہ رب کے سامنے لہذا قلم بھی چھوڑ دواور کاغذ بھی چھوڑ دواور دونوں ہاتھ اُٹھا وکیکن اُس کے سامنے جو دیکھے رہا ہے اورسن رہا ہے اور جس کو اُسٹھے ہوئے ہاتھ خالی لوٹاتے ہوئے حیا آتی ہے۔ حضور الله تعالی فرمات بین کرمیرے بندول کے ہاتھ میری طرف استے بین کرمیرے بندول کے ہاتھ میری طرف استے بین تو خالی بھیجتے ہوئے مجھے شرم آتی ہے اس لیے میں اُن کے وامن رجھولیاں بھر دیتا ہوں '۔اللہ تعالی فرماتے بین "یاابن آدم لا تنحش من ضیق الرزق و خزائنی ملئن و خزائنی ملئن میرے بندے رزق کی تنگی سے مت و رناجب تک میرے فرزانے بھرے بین اور میرے فرزانے تو بھی ختم ہونے والے نہیں ہیں۔" یاابن آدم لا تخف من ذی سلطان و هذا سلطانی باقیا و سلطانی لاینفد ابداً "میرے بندے تحف من ذی سلطان و هذا سلطانی باقیا و سلطانی کی بادشاہت قائم ہے اور یہ بادشاہت تو بھی ختم ہونے والی نہیں ہے۔ گسی بادشاہت قائم ہے اور یہ بادشاہت تو بھی ختم ہونے والی نہیں ہے۔

اس لیے اللہ تعالیٰ ہے مانگنا ہے اور بچے بچے کا یہ ذہن بنانا ہے کہ بیٹا! جب بھی کوئی ضرورت اور حاجت پیش آئے تو سب کوئیس بتانا بلکہ اپنے رب کو بتانا ہے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر مقرماتے ہیں کہ میرے والد صاحب نے مجھ سے فرمایا کہ بیٹا! جب بھی کوئی ضرورت پیش آئے تو میرے مولی کو بتا دینا۔ فرماتے ہیں کہ میرے والد صاحب فوت ہو گئے اور میں اُس وقت جھوٹا تھا ، اب ضرورت تو پیش آئی تھی گھر میں تو میں کہتا کہ اے میرے ابا کے مولی ! فلاں ضرورت ہے بوری کردے ، تو پوری ہوجاتی اور میں سیسجھتا کہ میرے ابا کے مولی ! فلاں ضرورت ہے بوری کردے ، تو پوری ہوجاتی اور میں سیسجھتا کہ میرے ابا کے کوئی دوست ہیں جن کا پیتہ والد صاحب بتا کر گئے ہیں۔

ایک مرتبہ میراغلام آیا اور آگراُس نے بتایا کہ ہمارے کھیت میں پانی بالکل نہیں ہے،
ز مین بنجر ہور ہی ہے اور کوئی فصل اُس میں نہیں ہے۔حضرت عبداللہ بن زبیر قرماتے ہیں کہ
میں اُس کے ساتھ چلا گیا اور وہاں بہنچ کرکہا کہ اے میرے ابا جان کے مولی ہمارے کھیت
میں پانی نہیں ہے جس کی وجہ سے بڑی دقت ہے۔ ابوتو چلے گئے اور آپ کا پیتہ بتا کر گئے ہیں

پانی کی دفت ہے پانی دے دے ،فر ماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ایک دم سے پانی کا چشمہ انجر آیا۔حضرت عبداللہ بن زبیر فقر ماتے ہیں کہ میرا بجپین تھااس لیے میں یہ بجھتا تھا کہ ابا جان کے کوئی دوست ہیں جن کا پینہ بنا کر گئے ہیں لیکن جب میں ذرا بردا ہوا تو معلوم ہوا کہ ابا جان تو رب کا پینہ بنا کر گئے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات عالی ہے۔ اس لیے ہم بھی ابا جان تو رب کا پینہ بنا کر گئے تھے، یہ مولی تو اللہ تعالیٰ کی ذات عالی ہے۔ اس لیے ہم بھی اس کی تو فیق اپنے بچوں کوسب کا پینہ نہ بنا کیں بلکہ اپنے رب کا پینہ بنا کیں ،اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی تو فیق عطا فر مائے۔ اُن کی پرورش کرتے ہوئے بنا کیں کہ بیٹا! یہ سب پچھاللہ جل شانہ نے پیدا فر مایا، زمین و آسمان بھی اور یہ بہاڑ و دریا و سمندر بھی۔ یہ مکان بھی بیٹا اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، میں بیز مین جونے دینا ہے، اُس بیز مین بھی خفانہیں ہونے دینا ہے، اُس بیز مین بھی خفانہیں ہونے دینا اور اپنی ضرور تیں اور حاجتیں اُسی رب سے مانگنا۔

حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کا کی کا واقعہ کتنامشہورہے کہ اُن کے والدین نے یہ نیت کی کہ اس بچے کی تربیت کر کے اس کا رب سے تعلق بنانا ہے تو چنانچہ کیا ہوتا تھا کہ جب یہ پڑھنے کے لیے مدرسہ جاتے تھے تو مال پہلے سے ہی کھا ناطاق میں رکھ وی تی تھی۔ جب وہ واپس آتے اور کہتے ای ابھوک گئی ہے تو مال کہتی بیٹا! ای کومت بتاؤ، ای کو بھی اللہ تعالیٰ ہی کھلاتے ہیں آپ بھی اللہ تعالیٰ سے مانگو، میں بھی اللہ تعالیٰ سے مانگی ہوں۔ اچھا ای کیا کہوں؟ مال کہتی بیٹا! کے کھا نا کھلائیں ہوں۔ اچھا ای کیا کہوں؟ مال کہتی بیٹا! کے نقل پڑھ کر دعا کر وی پھر اللہ تعالیٰ آپ کو کھا نا کھلائیں گے۔

اصل میں بچین کی پچین تک جاتی ہے۔ بچین کا بگاڑ بھی پچین تک جاتا ہے اور بچین کا مدھار بھی پچین تک جاتا ہے اور بچین کا مدھار بھی پچین تک جاتا ہے۔ نچے کی زندگی بالکل باریک سی ٹہنی کی طرح ہوتی ہے، اُس کو جس طرف موڑیں وہ مڑجائے گی لیکن اگر غلط موڑیں گے تو غلط مڑے گی اور سچے موڑیں تو صحیح مڑے گی دیت کرتے ہیں صحیح مڑے گی۔ میں نے کتنے ایسے ساتھی و کھے جنہوں نے کہا کہ جی ہم تو نیت کرتے ہیں

کہ اگر ہمارا بھتیجار بھانجا پیدا ہواتو ہم اُس کو بائیں ہاتھ سے کھانا بینا سکھائیں گے۔ میں نے کہا بائیں ہاتھ سے کھاتے ہیں اور نے کہا بائیں ہاتھ سے کھاتے ہیں اور شیطان کے بندے دائیں ہاتھ سے کھاتے ہیں اور شیطان کے بندے بائیں ہاتھ سے کھاتے ہیں۔

ایک موقع پر حضوط ایستان کے سامنے کھا نار کھا ہوا تھا اور صحابہ کرام د ضبی اللہ عنهم اسے سعید نہیں موقع پر حضوط ایستان کے سامنے کھا نا تناول فر مار ہے تھے، استے میں ایک پڑی آئی اور بایاں ہاتھ کھانے میں ڈالاتو حضوط ایستان نے اسکا ہاتھ پڑ لیا اور فر مایا ' شیطان نے کوشش کی کہ کھانے میں بے برکتی ڈالے ، کوئی صورت نظر نہ آئی تو اُسنے پڑی کا بایاں ہاتھ ڈلوا دیا ، یہ بایاں ہاتھ ڈلوا دیا ، یہ بایاں ہاتھ شیطان کا ہاتھ ہے۔ میرے صحابہ اگرتم جا ہوتو میں تمہیں دکھا دول ، یہ میرے ہاتھ میں پڑی کا نہیں شیطان کا ہاتھ ہے'۔اسلئے بائیں ہاتھ سے بینا ، بائیں ہاتھ سے کھا نا اور بائیں ہاتھ سے کھانا اور بائیں ہاتھ سے لینا دینا ، یہ شیطان کا کام ہے۔شیطان کے بندے ایسا کرتے ہیں ، رحمٰن بائیں ہاتھ سے لینا دینا ، یہ شیطان کا کام ہے۔شیطان کے بندے ایسا کرتے ہیں ، رحمٰن کے نہیں کرتے ہیں ، رحمٰن

میں آپ سے بوچھتا ہوں کہ دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ کن کو ملے گا؟ جنت والوں کو اور بائیں ہاتھ میں کن کو ملے گا؟ جہنم والوں کو۔اصحاب البمین قرآن پاک نے جنتیوں کو کہا،اصحاب الشمال قرآن نے جہنمیوں کو کہا۔ میں آپ سے بیہ بوچھتا چاہتا ہوں کہ ایک آ دمی جارہا ہوآگ کی طرف اور وہ کیم جھے ٹھنڈک نہیں آ رہی اور بہت گرمی لگ رہی ہوتی مائی ہوتی ،اس میں تو جلن ہی ہوتی رہی ہوتی ہا! آگ میں تو شنڈک نہیں ہوتی ،اس میں تو جلن ہی ہوتی ہے، ٹھنڈک جائے تو شنڈے راستے کی طرف چلیے۔ جہنم کے راستے پر چل کر جنت کی خوابگا ہیں تلاش کرنا حمافت ہے، جہنم والی زندگی گزار کرسکون واطمینان کی امید کرنا، کی خوابگا ہیں تلاش کرنا حمافت ہے، جہنم والی زندگی گزار کرسکون واطمینان کی امید کرنا، بیجمافت ہے۔کوئی تعویذ،کوئی وظیفہ اللہ کی قسم سکون واطمینان نہیں دلاسکتا۔ایک ہی راستہ بیجمافت ہے۔کوئی تعویذ،کوئی وظیفہ اللہ کی قسم سکون واطمینان نہیں دلاسکتا۔ایک ہی راستہ بیجمافت ہے۔کوئی تعویذ،کوئی وظیفہ اللہ کی قسم سکون واطمینان نہیں دلاسکتا۔ایک ہی راستہ بیجمافت ہے۔کوئی تعویذ،کوئی وظیفہ اللہ کی قسم سکون واطمینان نہیں دلاسکتا۔ایک ہی راستہ بیجمافت ہے۔کوئی تعویذ،کوئی وظیفہ اللہ کو قسم سکون واطمینان نہیں دلاسکتا۔ایک ہی راستہ بیجمافت ہے۔کوئی تعویذ،کوئی وظیفہ اللہ کو قسم سکون واطمینان نہیں دلاسکتا۔ایک ہی راستہ بیجمافت ہے۔کوئی تعویذ،کوئی وظیفہ اللہ کی قسم سکون واطمینان نہیں دلاسکتا۔ایک ہی راستہ بیجمافت ہے۔کوئی تعویذ،کوئی وظیفہ اللہ کی قسم سکون واطمینان نہیں دلاسکتا۔ایک ہی راستہ بیجمافت ہے۔کوئی تعویذ،کوئی وظیفہ اللہ کو قسم سکون واطمینان نہیں دلاسکتا۔ایک ہی راستہ بیجمافت ہے۔

ہے کہ ہم اپنی تر حیب زندگی کوٹھیک کرلیں۔

ہم جانا جاہتے ہیں اسلام آباداور بیٹھ گئے بل ربطگرام کی گاڑی پر۔ مانسہرہ ہے گزر کر جب فنکیاری پہنچ تو پھر خیال آیا کہ گاڑی توبال ربائر ام جارہی ہے اور ہم نے اسلام آباد جانا ہے۔ گاڑی سے نہ اُتریں ،صرف نیت کرلیں اور دعاؤں میں لگ جائیں ،سوا لا کھ مرتبہ آ يت كريمه يرهيس ، كثرت سے وظائف يرهيس تو كيا خيال ہے اسلام آباد چہنے جائيں گے؟ اچھا! ہمیں پیۃ چلا کہ عمرے بربھی کچھ ساتھی گئے ہوئے ہیں اوراس وقت وہ طواف کر رہے ہیں۔ہم نے کہا بھی خدارا! سبطواف کے چکراگا واورغلاف کعبہ پکڑ کررورو کردعا مانگو که اسلام آبادیبنج جاؤں ،تو کیا خیال ہے بہنچ جائے گا؟ ای طرح مدینه منورہ میں ریاض الحنة جوجنت كاحصه ہے اور جہاں دعا قبول ہوتی ہے، وہاں جا كركوئي روئے كه جاراا يك سأتقى بلكرام كى گاڑى يربيشا ہوه كسى طرح اسلام آباد پہنے جائے ، پہنے جائے گا؟ ميں اس ليے عرض كرتا ہوں كہ ہم غلط رخ ير ہوكر رور ہے ہوتے ہيں كه دعا كيس قبول نہيں ہوتيں۔ ہم اپنارخ ٹھیک کرلیں تو انشاء اللہ پھرسب کچھ قبول ہے۔ تعویذ کی نفی نہیں ، دعا اور وظیفے کی نفی نہیں کیکن زُخ ٹھیک کرنا ضروری ہے ، زُخ ٹھیک ہوتو بیساری چیزیں معاونت کر کے بركت كاذر يعة بنتي ہيں۔

سود کھانا ہم نہ چھوڑیں ، رشوت لینا ہم نہ چھوڑیں ، بہنوں کے بق ہم نے دبائے ہوئے ہوں ، بجنیوں کا مال ہم خوب ہڑپ کرتے ہوں ، بجنیجوں ر بھا نجوں کوہم نے دبوچا ہوا ہو، بنیموں کا مال ہم خوب ہڑپ کرتے ہوں ، پڑوسیوں کوہم ستاتے ہوں ، زمین کے بئے ہم مارتے ہوں ، حرام کمائیاں مشکوک کمائیاں خوب ہم لیتے ہوں ، نامناسب تر تیپ زندگی اختیار کرتے ہوں ، اللہ تعالیٰ کی نافر مانی والی زندگی گزارتے ہوں ، بامناسب تر تیپ والاسکون زندگی میں آجائے ؟ آجائیگا؟

زندگی گزارین بهم یبود و نصال ی والی ، مد و ما نگین صحابه کرام والی الله کی شم بین به وگا۔ زندگی گزارین بورپ اور امریکہ والی اور مد و چا بین مدینه منوره والی ، ایسا بھی نہیں بوسکتا ہے۔
"ایس خیال است محال است و جنوں" الله جل شانه بم سب کور جوع نصیب فرمائے اور اپنے رُخ کو درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے ۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت مولا نامحہ یعقوب صاحب نانا توی الله نعالی سے دعاما نگ رہے ہیں ، مانگنے کے اور اس کے ۔

خواب دیکھا کہ جنت ہے اور اُس میں ہڑا شاندار کل ہے جس کے دائیں بائیں برتی قبقے اور ہڑی رونق ہے۔ بیدد مکھ کر بہت خوش ہوئے اور آگے ہڑھے اور ہوچھا کہ س کامحل ہے؟ بتانے والوں نے بتایا کہ ہندوستان کے ایک ہزرگ ہیں حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب نا نوتوی، اُن کا ہے۔ فرمایا کہ میں ہی ہوں ، کیا میں اندر جاؤں؟ تو بتایا گیا کہ ہیں! ابھی آپ زندہ ہیں، زندگی میں نہیں جاسکتے مرتے ہی اس میں آئیں گاانشاء اللہ۔ اُن کو خیال آیا کہ اچھا! میں باہر ہے جاکر دیکھ تو لوں اپنامحل جنت کا سجان اللہ! چنا نچہ یہ چلے اپنا محل دیکھنے کے لیے تو دیکھا کہ تین کونوں میں تو ہڑی روشن ہے کین چوتھا کو نہ اندھیرے میں فروبا ہوا ہے۔

حضرت مولا نامحر بعقوب صاحب نانوتوی پریشان ہوئے کہ کی تو براشا ندارہے کین ایک کونے میں اندھراکوں ہے۔ اُنہی سے پوچھا جو قریب سے کہل کے ایک کونے میں اندھراکوں ہے۔ اُنہوں نے بتایا کہ جن کا یہ ل ہے اُنہیں دنیا میں دس ہزار روپ اندھراکوں ہے؟ اُنہوں نے بتایا کہ جن کا یہ ل ہے اُنہیں دنیا میں دس ہزار روپ ضرورت پڑگئے تھے تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ دیکھواس کے اکاؤنٹ میں کیا ہے؟ ویسے ایک بات عرض کروں ، ہمارے حضرت مولانا محد احمد صاحب بہاولیوری دامت برکاتہم العالیہ

نے مظفر آبادا جہائی میں دوران بیان بیار شادفر مایا کہ ہم وُ عاکے چیک کا شخر رہتے ہیں لیکن بیس ہوتا یعنی اکا وَ مُن یعی ہمارا اکا وَ مُن میں بیلنس کی ہمی نہیں ہوتا۔ رہ سے تعلق بالکل نہیں ہوتا یعنی اکا وَ مُن فالی ہوتا ہے اور آگے وُ عاکے چیک کا شخر رہتے ہیں کہ بیکردو، وہ کردو، یوں کردو۔ تو ایسے ہی خالی چیک کا شخ سے تو کا م نہیں بنا ہے، تو اللہ تعالی نے فر مایا کہ دیکھواس کے اکا وَ مُن ہی خالی جیک کا شخ سے تو کا م نہیں بنا ہم ہمارے یہاں کے ممل سے جنت بن رہی ہے یا راعمال نامہ) میں کیا ہے؟ اب ظاہر ہے ہمارے یہاں کے ممل سے جنت بن رہی ہے یا خوں میں نہیں؟ جنت بھی بن رہی ہے اور اللہ نہ کر رہم ہم بھی بن رہی ہے۔ قبر جنت کے باغوں میں سے گڑھا بن رہی ہے، تو اُن کے اعمال نامہ میں بیشا ندار کی تھا ، اللہ تعالی نے فر مایا کہ اِس محل کے آیک کونے سے برتی قمقہ اُ تار دواور میں بیشا ندار کی تھا ، اللہ تعالی نے فر مایا کہ اِس محل کے آیک کونے سے برتی قمقہ اُ تار دواور میں بیشا ندار کی تھا ، اللہ تعالی نے فر مایا کہ اِس محل کے آیک کونے سے برتی قمقہ اُ تار دواور اُس کے بدلے میں انہیں دی ہزار رویے دنیا میں دے دو۔

حضرت مولانا محمہ یعقوب صاحب آیک دم چیخ مار کرا کھے اور عرض کی کہ اے اللہ!

اگر میرے دنیا میں مانگنے ہے آخرت ہے کٹ کٹ کے دنیا میں مجھے ملے تو دنیا میں نہیں جا ہے یہاں میں گزارا کرلوں گا ، اس لیے مجھے نہیں جا ہے دنیا میں ، بید دعا کرتے کھر سو گئے پھر وہی محل دیکھا اور وہی سوال و جواب ہوئے ۔ اس مرتبہ جب باہر سے جا کر اپنامحل دیکھا تو کیا دیکھتے ہیں کہ چوتھا کونہ بھی خوب روشن ہے ۔ تو پو چھا کہ کچھ دیر پہلے تو یہ اندھرے میں تھا اور ابھی روشن کسے ہوگیا؟ تو انہیں بتایا گیا کہ جن کا بیکل تھا انہوں نے مطالبہ چھوڑ دیا اور کہا کہ مجھے نہیں چاہییں دس ہزار روپے تو کا بیکل تھا انہوں نے مطالبہ چھوڑ دیا اور کہا کہ مجھے نہیں چاہییں دس ہزار روپے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کے کل کے چوتھے کونے میں پھر روشنی کر دو۔ تو ہماری جنت کٹ کٹ کے دنیا میں آئے ، نہیں نہیں بلکہ دنیا کٹ کٹ کے آخرت بن جائے ، یہ اصل ہے۔

د نیامیں ہم پردلی ہیں یانہیں؟ ہم پردلیں میں ہیں اور وطن ہمارا جنت ہے۔ یہ ہماری منزل نہیں ہے بلکہ راستہ ہے، گزرگاہ ہے اور گزرگاہ میں کوئی گھر نہیں بنا تا ، پر دلیں میں کوئی اینے ار مان پور نے ہیں کر تا اور اللہ کی تنم اُٹھا کے کہتا ہوں کہ ہم ویزے پر آئے ہوئے ہیں، بچاس سالہ رساٹھ سالہ رچالیس سالہ ویزہ اللہ جل شانہ نے لگا کے بھیجا ہے۔ ویزہ ختم ہوتے بى ہم نے يہال سے چلے جانا ہے اور ويزے يرآنے والاعيش كرنے آتا ہے يا كمانے آتا ہے؟ كمانے آتا ہے اور كما كرواپس بھيجتا ہے الله جل شانہ جميں اسكي سمجھ عطا فرمائے۔ اس کیے آپ خود فیصلہ سیجے کہ پلاٹ دنیا میں لینے ہیں یا آخرت میں؟ ظاہر ہے دنیا کے بلا ٹوں کے بیچھے بھی صلاحیتیں تو خرچ ہوتی ہیں ، دنیا کی کوٹھیوں اور بنگلوں کے بیچھے نمازیں بھی ضائع ہوتی ہیں،تکبیر اُولیٰ بھی چھوٹتی ہے، جماعت بھی فوت ہوتی ہے اور آپ نے سنا كه أيك نماز جماعت سے رہ جائے تو كتنا نقصان ہوا؟ تين كروڑ چوون ہزار جارسوبتيں نمازوں کا نقصان ہو گیا اور جس کی پانچ نمازیں جماعت ہے رہ گئیں تو 20/18 کروڑ کا أس كانقصان ہوگیا۔

میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اگریہ 20/18 کروڑروزانہ مال کا نقصان ہوتا تو ہم میں سے شاید ہی کوئی زندہ رہتا۔ ہارٹ اطیک ہوجاتا ،چین نکل جاتیں ،تعویذ کے لیے آتے ۔معاف سیجے! مالی نقصان کی برکت کے لیے تو آتے ہیں لیکن کوئی ایک ساتھی تو ایسا ہو (اللہ تعالی سب کوالیا بنائے ) جواپ اعمال کے نقصان کے لیے آئے۔ مال کے لیے آئیس گے کہ مال بڑھ جائے ، ویزہ لگ جائے ، بچوں کی نوکریاں لگ جائیں ، ایک اور فیکڑی مائی ہے،وہ پلازہ فیکٹری ملنی ہے اُس کی کوئی صورت بن جائے ،وہ فلال مارکیٹ میں دکان لینی ہے،وہ پلازہ خریدنا ہے۔ مال کے وظیفتو پوچھتے آتے ہیں لیکن اعمال کے نقصان کا چونکہ صدمہ نہیں ہے، خریدنا ہے۔ مال کے وظیفتو پوچھتے آتے ہیں لیکن اعمال کے نقصان کا چونکہ صدمہ نہیں ہے،

اس کے وظیفہ تو کیا پوچھیں ، اُس کی کوئی پر داہ بھی نہیں کرتے۔ اب آپ خود فیصلہ سیجیے کہ جس کی پانچ نمازیں بغیر جماعت کے ہوتی ہیں اسکیے پڑھتا ہے دکان میں یا گھر میں تو اُس کا روزانہ 20/18 کروڑ کا نقصان ہے یا نہیں ؟ اتنا بڑا نقصان وہ کتنی آسانی سے سہہ رہا ہے ، اس سے زیادہ بے جسی اور دل کے زنگ کی علامت کیا ہوگی ۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دل کے زنگ کو دور فرمادے۔

حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا'' قیامت کے دن قرآنِ پاک اور قرآنِ پاک والوں کو لایا جائے گا جو قرآنِ پاک پڑمل کرتے تھے۔ سورۃ بقرۃ اور سورۃ آلِ عران جو قرآنِ پاک کی سب سے پہلی دوسور تیں ہیں، حماب میں پیش پیش ہوں گی۔ یول محسوس ہوگا کہ وہ بادل کے دوئکڑے ہیں یا سیاہ رنگ کے دوسائبان ہیں جن میں نور کی چک ہے یاصف باندھے ہوئے پرندوں کے پر ہیں جوا پنے پڑھنے والوں پر سامیر کر آئی جی میں اور اُن کی طرف سے اللہ تعالی سے سفارش کر کے جھگڑا کریں گی'۔

حفور علی است کے دن اُسطی کا تو سیمی ارشاد فر مایا که 'نیه اعمالِ صالحہ والا قیامت کے دن اُسطی گا تو سیحان الله اس کے آگے ، الحمد لله دا کیں طرف ، الله اکبر با کیں طرف ، لا الله پیچھے کی طرف اور لا حول و لا قوۃ الا بالله اس پرسایہ کرتے ہوئے اس کو الله کا الله پیچھے کی طرف اور لا حول و لا قوۃ الا بالله اس پرسایہ کرتے ہوئے اس کو الله کے عرش کے سائے تک پہنچا کیں گئے '۔ لے معقبت من بین یدید و من حلفه یہ حفظونه من امر الله ۔ اس لیے اللہ جل شانہ سے رورو کے مانگنا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ول کا نور عطافر مائے ۔ آنکھوں کے نور کا نام بصارت ہے ، دل کے نور کا نام بصیرت ہے ۔ ول کا نور نہ ہوتو پھر حق و باطل کی تمیز ہمی نہیں ہوگی ، نفع اور نقصان کا بیتہ نہیں ہوگا ، اپنے پرائے کا نور نہ ہوتو پھر انسانی میں جانور بن جا تا ہے ۔ کی پہنچان نہیں ہوگی ۔ دل کا نور نہ ہوتو پھر انسانی میں جانور بن جا تا ہے ۔ کی پہنچان نہیں ہوگی ۔ دل کا نور نہ ہوتو پھر انسانی میں جانور بن جا تا ہے ۔

میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ جانور کو سبزہ جا ہے، اُسے اس چیز کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ حلال کا ہے یا حرام کا، اپنے مالک کا ہے یا پرائے کا۔ جانوراس کی تمیز کرتا ہے؟ کوئی تمیز مہیں کرتا۔ اُسے تو سبزہ جا بیک کا ہے یا کرنائے کا۔ جانوراس کی تمیز کرتا ہے۔ اس مہیں کرتا۔ اُسے تو سبزہ چا ہے، کوئی کھیت نظر آئے بس اُس نے اُس میں منہ مارے گا، حلال میں بھی، طرح اگر بصیرت نہ ہو، دل کا نور نہ ہوتو پھر آ دمی حرام میں بھی منہ مارے گا، حلال میں بھی، جائز میں نا جائز میں مارے گا۔ جب اس طرح کی کیفیت ہوگی تو پھر بیشکلِ انسانی میں درندہ اور جانور جنے گا۔ جب اس طرح کی کیفیت ہوگی تو پھر بیشکلِ انسانی میں درندہ اور جانور جنے گا۔ یہ سانپ اور بچھو ہے گا اور یہ بھیٹر یا ہے گا یا اور کوئی انہی بلا ہے گا، پھرمرتے ہی قبر میں اللہ تعالیٰ اس کوخز ریر بنادیں گے۔

ہم نے بڑے فاصلے طے کر لیے، ہم نے ترقی کر کے دنیا کے دوکناروں میں بہنے والوں کومنٹوں میں قریب کر دیا۔ والوں کومنٹوں میں قریب کر دیا، آج کے موبائل نے اور آج کے نظام نے قریب کر دیا۔ مخلوق کومخلوق سے تو قریب کر دیا لیکن خالق سے دور کر دیا، سارے فاصلے سمٹ گئے لیکن جوفاصلہ سمٹنا تھا وہ نہ سمٹا۔ کیوں جی امخلوق کومخلوق سے قریب کرنا اصل ہے یامخلوق کوخالق کے قریب کرنا اصل ہے جاتی گونا ترقی کے قریب کرنا ترقی

نہیں ہے بلکہ بیتزی اور پستی ہے، ترقی توبہ ہے کہ خالق کے قریب ہوں۔ میں آپ سے

پو چھتا ہوں کہ سی کی پنڈلیوں پر ورم آ جائے یا کسی کو کھڑ کاٹ لے اور اُس کا چرہ پھول

جائے اور ہم کہیں کہ جی ماشاء اللہ! بردی صحت ہے۔ بیصحت ہے، ذرا آپ فرما ہے؟ ایسے

ہی بھینس مرکر پھول جائے اور کوئی کہے کہ جی ماشاء اللہ! جب زندہ تھی تو بردی دبلی پالی ت تھی

لیکن مرتے ہی پھول گئی، بردی صحت مند ہوگئی۔ صحت مند نہیں ہوئی بلکہ بیمردار کا پھولنا ہے

ایسے ہی حرام راستے سے بیسہ پھول رہا ہے، حرام کے پسے سے کوٹھی اوب گلہ بین رہا ہے، حرام

کی کمائی سے اگر بلازہ بن رہا ہے تو یہ ورم ہے، اس کو تی نہیں کہیں گے بلکہ بیدوہ ورم ہے

اور بیوہ نیاری ہے جونسلوں کو تباہ کر کے چھوڑ ہے گی۔

اس لیے ہرموٹا یا اور پھیلاؤٹر تی نہیں ہوا کرتی ، بیاری بھی ہوا کرتی ہے اورالی بہت ساری بیاری بھی ہوا کرہم چل رہے ہیں ، اللہ تعالیٰ ہمیں ظاہری باطنی سب بیاریوں ہے شفا عطا فرمائے۔ ہمارے جن ساتھیوں کو اللہ تعالیٰ نے قبول فرمایا ، اُسکے لیے بھی بہت مبار کہاو ہو اورا کے لیے بھی ہونے والوں کے لیے بھی ہے اورا کی مجلس مبار کہا میں شرک ہونے والوں کے لیے بھی ہے اورا کی مجلس آ خرت میں قائم ہونی ہے ، اللہ تعالیٰ ہمیں اُس میں بھی شریک کردے لیکن ظاہر ہے اُس میں شرکت کے لیے وہ راستہ بھی اختیار کرنا ہوگا۔ صرف تمنا ہے نہیں ہوگا بلکہ کرنے ہے ہوگا ، اُس راستے کو اپنانا ہماری ذمہ داری ہے ۔ ہم جس کے لیے نہیں آ ہے اُس میں اُس میں گے ہوئے۔ ہوئے ہیں اور جس کے لیے نہیں آ ہے اُس میں ہیں گے ہوئے۔

ناراض نہیں ہونا ہے، ہم میں سے اکثر حاضر سروس نہیں ہیں۔نوکر بیاں ملی ہوئی ہیں الیکن جاتے ہی نہیں ہیں ندکرے، الیکن جاتے ہی نہیں ہیں ندکرے، کی نہرے میں کے خلاف نوٹس نکلے اور اُس کی تنخواہ رُک جائے۔ بھروہ کسی تعویذے لیے آئے یا

حساب کرائے، اُس سے مسئلہ کل ہوگا یا دفتر میں حاضر ہونے سے ہوگا؟ جومیرے پاس
آئےگا تو میں تو اُس سے کہوں گا کہ بھٹی! نوکری پرتو تو جا تانہیں ہے، اپنا کام کرتانہیں ہے
اور پھر کہتا ہے کہ کس نے پھے کیا ہوا ہے۔ کسی کو کیا ضرورت ہے، تو نے خود ہی کیا ہوا ہے اپ
اُوپر۔اس لیے تو خود ہی رجوع کر لے اور وہاں اپنا معاملہ ٹھیک کر لے کہ جی میں آئندہ آیا
کروں گا، معاف کردیں توسب پچھٹھیک ہوجائےگا۔

اسی طرح میرااورآپ کامقصد تھالا السه الا السله محمد رسول الله جسکے لیے اللہ تعالیٰ نے اس اُمت کو بھیجا ہے ساری اُمتوں کا امام بنا کر۔ ہمارے نی الله جسکی فرمددار نبیوں کے امام اور بیا مت ساری اُمتوں کی امام ہے۔ بیا مت سب کی ہدایت کی ذمہ دار ہوا درجس مقصد کے لیے آئی ہے اُسکو پھیلانا، پہنچانا اس اُمت کے ذمہ ہے لیکن بید پیچاری اور بہت سے کاموں میں گئی ہوئی ہے، اضافی ہڑ ہے کام کررہی ہے لیکن مقصد پرنہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جسکے لیے بھیجا اُس پرنہیں ہے جسکی وجہ سے اسکے ساتھ اللہ تعالیٰ کی مدد بھی نہیں اللہ تعالیٰ کی مدد بھی نہیں ہوئی ہوئی ہوئی ہیں۔ ایک ہی داستہ ہے ان ساری جب کر کئیں بھی رکی ہوئی ہیں، رحمتیں بھی روشی ہوئی ہیں۔ ایک ہی داستہ ہے ان ساری چیز دل کو بحال کرانے کا کہ ہم اپنی ڈیوٹی پر چلے جا ئیں۔ کون کون ساتھی اپنی ڈیوٹی پر حاضر چیز دل کو بحال کرانے کا کہ ہم اپنی ڈیوٹی پر چلے جا ئیں۔ کون کون ساتھی اپنی ڈیوٹی پر حاضر ہول گے؟ میں بھی اس کی نیت کرتا ہوں انشاء اللہ۔

ایک بوڑھے میاں تھ ، اُنہوں نے تو بہ کرلی ، رودھو کے اللہ تعالی سے سلح کرلی تو ایک نو جوان نے کہا کہ بابا جی ! بڑی دہر سے آئے ۔ فرمانے گے بیٹا! بڑی جلدی آگیا ہوں ، دیر تب ہوتی کہ جب موت آ جاتی اور تو بہ نہ کرتا ۔ موت سے پہلے پہلے جلدی ہے اور اللہ تعالی کے یہاں تو بہ کرنے والول کے آنسو بڑے پہند بیرہ ہیں ۔ حضور علیہ الصلوة و السلام نے ارشاد فرمایا '' گناہ گاروں کے آنسو شبیج کرنے والوں کی شبیج سے زیادہ اللہ تعالی کو

پندہیں'۔اسلئے جب بھی اللہ تعالیٰ کے خوف ہے آنسونکل آئیں تو اُن کو لے کر بدن پرل لینا چاہیے جہال جہال ہاتھ پہنچنا ہو۔اس ممل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آخرت میں جہنم کی آگ سے بچادیں گے تو بی آنسو بیند بدہ ہیں ،اس لیے اپنے رب سے سلح کرنے کے لیے چپکے سے بہا دینے چاہییں کہ اے اللہ! ہم اپنی ڈیوٹی پر آنا چاہتے ہیں اور جس مقصد کے لیے آپ نے بہا دینے جا ہیں ہیں ہیں ہیں گے تیار ہیں۔

اے اللہ! ہماری ساری غلطیاں اور کچھٹی غیر حاضریاں معاف فرمادے اور ایک دفعہ ہی ساری حاضریاں لگ جائیں اور ہم حاضر شار ہوں۔ اے اللہ! ہم حاضر ہیں، حضور علیہ المصلو ، والے مقصد کے لیے ہم حاضر ہیں اور نیت کرتے ہیں کہ اب دین کی محنت کریں گے انشاء اللہ ہمن کے چار ماہ لگ چکے ہیں وہ سال رسات مہینے اور اندرونِ سال کی نیت کریں اور جن کے ہیں یا جا مہینے کی ترتیب بنا کیں۔ اسلام آباد اجتماع مراب کی طرف قریب ہے، اُس کے لیے جماعتیں بنا بنا کرنگلیں اور تو بہ کی فضا بنا کیں ، اللہ تعالیٰ کی طرف جھکنے کی فضا بنا کیں ، اللہ تعالیٰ کی طرف جھکنے کی فضا بنا کیں ، اللہ تعالیٰ کی طرف

 ہواورشپ جمعہ کا اہتمام ہو۔ اپنامقامی اور بیرونی گشت بھی ہو، مبحد کی تعلیم اور گھر کی تعلیم بھی ہو۔ روزانہ کا مشورہ اور منگل کے مشورے کا بھی اہتمام ہواور ای طرح ہر مہینے کے 3 دن 10 دن ، ہرسال کا چلہ رتین چلے ، اس کی بھی ترتیب بنا کیں۔اللہ تعالیٰ ہمیں ساری زندگی اس مقصد کے لیے قبول فرمائے (آمین)۔



## بيان سنى بينك مرى، يوم والدين (20مارچ2008ء)

الحمد لله المحمد لله صاحب الجلالة والصلوة والسلام على نبيه صاحب الرسالة اللهم صل على محمد و اله بقد رحسنه وكماله اما بعد: قال النبى عليه "علامة اعراض الله على العبد اشتغاله بما لا يعنيه وان امرء ذهبت ساعته من عمره من غير ما يخلق له لحرى ان يكون عليه حسرة "

وقال النبى عُلَيْكُمْ "من جاوزالاربعين سنة ولم يغلب خيره على شره فليتجهز الى النار "وقال النبى عُلَيْكُمْ "طوبى لعبد جعله الله مفتاحا للخير ومغلاقا للشر وويل لعبد جعله الله مفتاحا للشر ومغلاقا للخير "او كما قال عليه الصلوة والسلام

انسان پر جب موت کی کیفیت طاری ہوجاتی ہے، پھر تو بہ معتبر نہیں ہے۔ اُس سے
پہلے پہلے کرنی ہے اور تو بہ کے بارے میں بہت سے واقعات ہیں جس میں تاخیر کی وجہ سے
اللہ جمل شانہ تو فیق سکب فر مالیتے ہیں۔ آدمی کہتا ہے کہ تو بہ کے الفاظ ہی تو ہیں، میں اوا
کر لوں گالیکن ابھی نہیں ، ابھی نہیں ۔ ابھی تو میں گناہ کر لوں ، اپنے رب کو ناراض کر لوں ، یہ
حرام کما لوں ، وہ جا سکی او یں بھی حاصل کر لوں اور اللہ کو ناراض کر کے اپنے بچے بچیوں کی
شاد یاں نہیں ہر بادیاں کر لوں ، رب کو ناراض کر کے پھر آخر ہیں تو بہ کر لوں گا اور جب بندہ یہ
سوچتا ہے تو پھر زندگی میں ہی ، ابھی موت نہیں آئی ہوتی ہے، زندگی میں ہی اُسکی زبان سے

سب کلمات ادا ہوں گے کیکن توبہ کالفظ ادانہیں ہوتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ سب بچھ زبان سے ادا ہوتا ہے لیکن تو بہ کی تو فیق سکب ہوگئی ہے،اللہ جل شانہ ہم سب کوان میں سے نہ بنائے۔ ہم کش مکش میں ہیں ،اللہ جل شانہ کا خوف ہمیں مکش کرتا ہے اورنفس اور شیطان ہمیں گناہ کی طرف کش کرتے ہیں ، تھینجا تانی لگی ہوئی ہے ، اس تھینجا تانی ہیں اللہ ہم سب کو ابیا بنائے کہ جوکش ہے بینی اللہ کا خوف ، اُس کا اللہ تعالی غلبہ کر دے اور جب موت کا وقت آئے تو ہم رحمٰن کی طرف ہوں ، شیطان کی طرف نہ ہوں ۔ بیر حمانی اور شیطانی طاقتوں کی رَساکشی ہے، باہرنکل کے دیکھتے ہیں ایک دکان پرقر آنِ پاک،معارف الحدیث،فضائلِ اعمال، فضائلِ صدقات، حياة الصحابةُ "تحفه خواتين، بهثتي زيور بركت والى كتابين - أسى بإزار میں ایک دوسری دکان ہے اور وہ بھی مسلمان ہی کی ہے کیکن وہاں ڈانجسٹ ہیں ، ناول ہیں ، الله تعالیٰ کی ناراضکی ہے، وہاں بے حیائی کی تصاویر ہیں۔ ایک دکان ہے جس میں تلاوت کی کیشیں ہیں ،نعتوں کی ، بیانات کی کیشیں ہیں ، دوسری دکان اُسی بازار میں جس میں گانے بجانے کی بے ہودگیاں ہیں۔اب میخود بخود آدمی اسنے ہاتھوں سے جا رہاہے، چونکهاس کومجبورتو کوئی نہیں کررہا۔

ایک راستہ شریعت کا ہے ، ایک راستہ طبیعت کا ہے، شریعت انسان بناتی ہے اور طبیعت حیوان بناتی ہے۔ شریعت جہتم میں لے جاتی ہے اور طبیعت حیوان بناتی ہے۔ شریعت جہتم میں لے جاتی ہے اور طبیعت جہتم میں ہے جاتی ہے یہ خیر اور شرہے ، اب یہ خیر کا ذریعہ بن رہا ہے ، ابنی ذات ہے بھی خیر میں ہے دوسروں کو بھی شریخیا رہا ہے۔ خیر پہنچا رہا ہے اور وہ دوسرا ابنی ذات سے بھی شرمیں ہے ، دوسروں کو بھی شر پہنچا رہا ہے۔ اسکی کمائی میں وہ برکتیں ہیں کہ نسلوں کی نسلیں آبا دہوگئ ہیں اور اُسکی کمائی میں وہ لعنت اور شوست ہے کہ نسلوں کی نسلیں برباد ہوگئ ہیں ۔ بیدونوں امتحان میں ہیں ، ایک پاس ہوگیا

ہادردوسرافیل ہوگیا ہے۔ایک کامیاب ہوگیا ہے، دوسرانا کام ہوگیا ہے۔

یدونیادارالعمل ہے، دونوں عمل کررہے ہیں۔ایک رب کوراضی کرنے والا اورایک سب کوراضی کرنے والا اورایک سب کوراضی کرنے والا۔ایک کی پہلی نظر ہی رب پر پڑتی ہے کہ میرے رب مجھ سے کیا چاہتے ہیں؟ تو چاہتے ہیں اور دومرے کی پہلی نظر ہی سب پر پڑتی ہے کہ بیسب مجھ سے کیا چاہتے ہیں؟ تو آپ و یکھے کہ پرواز کتنی دھیمی ہوگئ ہے،سب کو دیکھ کے چلنا میاستی ہے، رب کو دیکھ کے چلنا میاستی ہوتے ہوں کہ الذین یلونھ میں جاور بلندی کا زمانہ گڑرا ہے کہ " حیسر القرون قرنی ٹم الذین یلونھ میں الذین یلونھ میں سب سے را بطے اسے جلدی نہیں ہوتے تھے چونکہ ہاتف (ٹیلیفون) اور موبائل کا تو تصور بھی نہیں تھا، ٹارچ کا بھی تصور نہیں تھا۔ بس کسی سواری پر کسی اونٹ یا گھوڑ سے پرخط بھینے کی صورت ہوتی تھی۔

سب توسب سے دیر سے ملتے تھے لیکن سب اپنے رب سے جلدی مل جاتے تھے۔

ہملی اور آخری اُمید کا مرکز رب تھے، سب نہیں تھے، تو آپ بتا ہے کہ بیتر تی کا دور ہے یا

ذلت ویستی کا دور ہے، تباہی بربادی کا دور ہے؟ مخلوق مخلوق کے بہت قریب ہوگئ ہے،

خالت سے بہت دور ہوگئ ہے۔سب کوسب میں الجھایا ہے اور رب سے ہٹایا ہے، بیتو ذلت

ہے، رسوائی ہے، پستی ہے۔

وہ فریب خوردہ شاہیں جو پلا ہو کرکسوں میں
اُسے کیا خبر کہ کیا ہے راہ و رسم شاہبازی
اپنی پرواز تو وہ تھی کہ اللہ کی تئم! پہلی نظر ہی رب پر بڑتی تھی۔کوئی خوشی ہے تو رب کا شکرا داکر نے میں ،کوئی غم پہنچا ہے تو رب کے تھم پرصبر کرنے میں ، دونوں موقعوں پر پہلی نظر اینے رب پر بڑتی تھی کہ میرے رب جھے سے داخی ہیں۔اللہ اکبر! اب و کیھتے ، إدھر ہے ،

سلام آدہے ہیں، حضرت سیدنا صدیق اکبر گوسلام آیا ہے کہ اللہ جل شانہ آپ کوسلام فرما رہے ہیں اور حضرت صدیق اکبر ہے چین ہوگئے، فرمایا" او سے انسی رہی "کیا واقعی میرے رہ نے میرانام لے کرسلام فرمایا ہے، اُم المؤمنین حضرت سیدہ خدیجہ الکمرائی کو میں سبسلام فرمارہے ہیں۔ جن کی پہلی نظر ہی رہ پر پڑتی ہے تو رہ بھی پھراپی محبت کی نظر اُن پر ڈالتے ہیں ۔ ایک عمل بھی ہے، وظیفہ بھی، وہ یہ ہے کہ ہر فرض نماز کے بعدا گرایک مرتبہ سورة الفاتحہ پڑھی جائے، ایک مرتبہ آیت الکری پڑھی جائے اور سورة آل عمران کی کہ مرتبہ سورة الفاتحہ پڑھی جائے، ایک مرتبہ آیت الکری پڑھی جائے اور سورة آلی عمران کی لیے عرض کرتا ہوں، اللہ جل شانہ خود عمل کی تو فیق عطافر مائے۔

لیے عرض کرتا ہوں، اللہ جل شانہ خود عمل کی تو فیق عطافر مائے۔

توایک مرتبه سورة آلی عمران کی تین آیات مبارکه "اعدو ذب السله من الشیطان الرجیم و شهد الله انه لا اله الا هو "آخرتک، دوسری آیت مبارکه "اعو ذبالله من الشیطان الرجیم و قل اللهم ملك الملك "آخرتک، پیمراگی آیت مبارکه تصل ب، "اشیطان الرجیم و قل اللهم ملك الملك "آخرتک، پیمراگی آیت مبارکه تصل ب، "یدولیج الیل فی النهار" آخرتک بویم فرض نماز کے بعدایک مرتبه سورة الفاتح، ایک مرتبه آیت الکری اور ایک مرتبه سورة آلی عمران کی یه 3 آیات مبارکه پره لیتا ب، امام الانبها و حضرت محدرسول الله الله الله علی شانداس کو 6 انعام عطافر ماتے ہیں۔

پہلا انعام، الله فرماتے ہیں کہ میں اس کو جنت میں ٹھکانہ دول گا، حظیرۃ القدس میں جگہ عطا کروں گا، روزانہ ستر مرتبہ رحمت کی نگاہ ڈالوں گا۔ بس ہمارا ہر عمل ایسا ہوجائے، بندے جو تھہرے دب کے، ہر عمل ایسا ہو کہ الله کی رحمت ہماری طرف متوجہ ہو، لعنت متوجہ نہ ہو۔ رحمت والے کام کریں گے تو لعنت ہی است والے کام کریں گے تو لعنت ہی تھے۔ اللہ جل شانہ حدیثِ قدی میں فرماتے ہیں" انی اذا اطعت رضیت " جب جب

میری اطاعت وفرما نبرداری کی جاتی ہے تو میں راضی ہوتا ہوں،" و اذا رضیت بار کت " جب میں راضی ہوتا ہوں تو برکتیں نازل کرتا ہوں،" ولیسس لبر کتی نھایة " اورمیری برکت کی پھرکوئی انتہانہیں ہے۔

"وانبي اذا عصيت غضبت" اللهجل شانفرماتي بين جب ميرى نافرماني كي جاتى بيتومين غصيهوتا مول، واذا غضبت لعنت "جب مين غصيهوتا مول تولعنت كرتا بول، "وان لعنة منى تبلغ سابعا من الولد" اورميرى لعنت ساتول پشتول كوتباه كر دیتی ہے۔کوئی روکنہیں سکتا ہے اللہ کی لعنت سے اور کوئی ہٹانہیں سکتا ہے اللہ کی رحمت سے جب رحمت والے کام ہوں۔ہم تو رحمت والے نبی کے رحمت والے اُمتی ہیں اور خیروالے نى ك خيروا ل أمتى بين - " اعوذ بالله من الشيطان الرحيم ٥ كنتم خير امة اخرجت للناس " ہم تو ہیں ہی خیراً مت میں اور نبی علیه السلام خیر لے کے آئے اور ہم خیروالے نبی کے خیروالے اُمتی تھوڑا مراقبہ کیجئے ، سنایہ ہے کہ سریرست حضرات تشریف لائے ہیں جن کی اولا داور جن کے بیٹے یہاں پڑھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی رحمتوں سے اور مستورات بھی ہیں ، مائیں بھی ہیں اور طالبات کریمات بھی ہیں ۔ پیرطالبات بھی اور طلباء كرام بھى، يەتۋېركتول دالى سىتيال بىل ادرىيەدەلوگ بىل كەجۇشىم أٹھالىل تواللەن كىشىم كو بورا فرمادیں،اللّٰہ یاک ان کی لاج رکھ لیں،ایسے برکت والے بیلوگ،سب شریک ہیں۔ تھوڑا مراقبہ اور محاسبہ کرلیں کہ خیر والے ہیں تو ہمارے گھر، ہمارے دفتر، ہماری د کا نیں یا جہاں ہم رہتے ہیں، وہاں خیرہے یا شرہے؟ ذرابیسو چنا پڑے گا کہ قول تو بیہے کہ ہم خیر والے بغل بیہ ہے کہ ہم شروالے ۔ تو ظاہر ہے اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے اگر تھوڑا سا بھی شر ہوگا یعنی اگر بھرا ہوا دودھ کا برتن ہولیکن ایک قطرہ پیشاب کا سب کوخراب کر دےگا، اس کیے بہت اچھے انداز سے نظافت اور صفائی کی ضرورت ہے۔ ذرا محاسبہ مراقبہ کر لیتے ہیں، میں جس دکان میں بیٹھتا ہوں، جس دفتر میں قلم چلا تا ہوں یا جس گھر میں زندگی گزارتا ہوں، وہاں خیر ہے یا شرہے؟ آلاتے خیر ہیں یا آلات شرہیں؟

وہاں رب کی چاہتیں ہیں یاسب کی ہیں؟ میں دکان پرسودارب کی چاہت کود کھے۔
رکھتا ہوں یاسب کی چاہت کو، رب کی ڈیمانڈ (Demand) پوری کرتا ہوں یاسب کی۔
تو بس فیصلہ ہوجائے گا کہ میں رب کا بندہ ہوں یاسب کا، فیصلہ خود بی ہوجائے گا۔ تھوڑی
در بحاسبہ کر لیتے ہیں ، محاسبہ بیا پنا حساب کرنا ہے ، دوسروں کا تو بہت آسان ہے اپنا ذرا
مشکل ہے۔ مشکل کام آ دمی نہیں کیا کرتا ہے اور جومشکل کر لے تو پھرا سکے لیے آسانیاں پیدا
ہوتی ہیں۔ان مع العسر یسرا ٥ ان مع العسر یسرا ٥ ایک مشکل آئے گی، دوآسانیاں
آجا کیں گی، اللہ جل شانہ ہمیں استقامت کے ساتھ مشکل سوالات بھی حل کرنے کی توفیق
عطافر مائے۔ آسان آسان سوال بیچوٹے درجے کے بچوں کے ہوتے ہیں، مشکل سوال

شیخ سعدی کیا فرماتے ہیں

چبل سال عمرٍ عزیزت گذشت مزاج نو از حالِ طفلی گشت

پچپن کو پہنچ گئے لیکن بچپنانہیں گیا، پونوں نواسوں والے ہو گئے لیکن بچپنانہیں گیاہے۔
لہذا آسان آسان سوال وہ بچوں کی طرح ، اُن کی تو ہم کوشش کرتے ہیں اور جومشکل سوال
ہیں، جن پرتر تی ملنی ہے اُدھر بالکل ہمت نہیں ہوتی ۔ یہ بچپنا ہے یانہیں؟ اور د کیھئے اسکے
علاوہ بچپنا کیا ہے، روحانی بچپنا کیا ہے؟ بچہ گھسٹ کے چلتا ہے، وہ گھٹوں کے بل چلتا ہے

اور کھڑانہیں ہوسکتا ہے۔ہم بھی اللہ نہ کرے گھٹنوں کے بل تو نہیں چل رہے ہیں ، بہت
گھسٹ کے تو نہیں چل رہے ہیں ، وہ کس طرح کہ پر واز بہت دھیمی ہے۔ بچے کی نظرا پی
ماں پر ہوتی ہے ، بچ بھی مخلوق کو دیکھتا ہے ،ہم بھی مخلوق کو دیکھتے ہیں ۔اُٹھے نہیں ، چلے نہیں
ہیں ،آگے بڑھے ہی نہیں ہیں ،نیت ہی نہیں کی ہے۔

جو بچکیا کے رہ گیا سو رہ گیا جس نے لگائی ایڑ وہ خندق کے یار تھا

کیے موت کے اُس مرحلے کو ہم سر کریں گے ، جب زندگی میں ہی مخلوق میں گفت ہوئے ہیں۔ تفع اس سے ، نقصان اس سے ، میرا کام اس سے ہوگا ، میرا کام اس سے تبیس موكا، يآجاتاتو بماركام كرويتا، نعوذ بالله من ذلك كتخطركي بات ب،اب یداندر بی اندر چھوٹے جھوٹے بت ہیں۔ ہارے حضرت مولاناسعید احمد خان صاحب " ارشاوفرمات تفكد يكف مركز بدايت جوبيت الله شريف ب،اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ٥ ان اول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدي للعلمين ٥ مركزٍ مدایت ہے، سارے عالم کیلئے مدایت کا مرکز لیکن اُسکے دائیں بائیں 360 بت ہیں۔جو مركز بدايت بوه خودداكيل باكيل بنول كي آماج گاه بن گيا ب-اب حضور علي السلام تشریف لا ئے تو بہلا تھم بہیں ہوا کہ بنوں کونکالوبیت اللہ سے، بیفر مایا کہ سب سے سلے ایکے دلوں سے بنول کی محبت کو نکالو۔ بنوں کی محبت کو اور بنوں سے یقین کو نکالا تو بعد میں بت بھی نکل گئے، باہر کے بت کوگرا نابرا آسان ہے کیکن اندر کے بت کوگرا نااصل ہے ہارے حضرت جی مولانا پوسف صاحب فرمایا کرتے تھے کہ ایک بت بنایا جائے سونے جا ندی کا، ہیرے جواہرات کا، منول سونا اور منول جا ندی اُس پر گلی ہے اور کہا

جائے کہ اس سے ہوگا تو سارے موحد کیا کہیں گے کہ لاحول و لا قوۃ الا باللہ، بت سے کے ختی ہیں ہوتا اور آسی میں سے ایک چھٹا تک سونا تو ٹرکر دیا جائے اور بوچھا جائے کہ اس سے ہوگا تو کہے گا ہاں! میر سے سارے کام تو اس سے بنیں گے۔ اس سے تو بیچ کی شادی ہو گی اور اس سے تو میں بلاٹ خریدوں گا، اب یقین کہا چلا گیا؟ اتنا بڑا بت تھا بت کی شکل کو دکھے کہا نہیں ہوگا لیکن اُس میں سے بچھتوڑ کے دیا تو کہا سارے کام اس سے بنیں گے، اب اگر یہاں یقین نہ بنا تو ہمارے حصرت شاہ تھیم محمد اختر صاحب دامت بر کا تہم العالیہ فرمایا کرتے ہیں کہ سٹوڈ نٹ (Student) سے لے کر پریزیڈنٹ (President) تک تقریباً سب میں ڈینٹ (Dent) ہی ڈینٹ ہیں۔ اگر یہاں موت سے پہلے پہلے ڈینٹ ہیں۔ اگر یہاں موت سے پہلے پہلے ڈینٹ بیں۔ اگر یہاں موت سے پہلے پہلے ڈینٹ بین کو دور کرنے کے لیے، مزاج کا فیڑھا ہین ،عقیدے کا فیڑھا ہین اور یقین کا فیڑھا ہین ، ورور کرنے کے لیے، مزاج کا فیڑھا ہین ،عقیدے کا فیڑھا ہین اور یقین کا فیڑھا ہیں ،علی کا فیڑھا ہیں ، عقیدے کا فیڑھا ہیں ، عقیدے کا فیڑھا ہیں ، ورور کرنے کے لیے، مزاج کا فیڑھا ہین ،عقیدے کا فیڑھا ہین اور یقین کا فیڑھا ہیں ، عقیدے کا فیڑھا ہیں ، ورور کرنے کے لیے، مزاج کا فیڑھا ہیں ،عقیدے کا فیڑھا ہیں ، ورور کرنے کے لیے، مزاج کا فیڑھا ہیں ،عقیدے کا فیڑھا ہیں ، عمل کا فیڑھا ہیں ، عمل کا فیڑھا ہیں ، عقید کے اس کا فیڑھا ہیں ، عقید کی فیڑھا ہیں ، عقید کی فیڑھا ہیں ، عقید کی فیڑھا ہیں ، عقید کا فیڑھا ہیں ، عقید کا فیڑھا ہیں ، عقید کی فیڑھا ہیں ۔

ہمارے حضرت محی المنة حضرت مولا ناشاہ ابرارالحق صاحب فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو بھی ! نمازی مشق کرتے ہوئے ہتھیلیاں سیدھی رکھنی ہیں۔ اللہ اکبر کہتے ہوئے ہتھیلیاں سیدھی رکھنی ہیں۔ اللہ اکبر کہتے ہوئے ہتھیلیاں سیدھی رکھنی ہیں قبلہ کی طرف ہمجھاتے تھے۔ چونکہ اس وقت طلباء کرام بھی تشریف فرما ہیں اور میں بھی طالبِ علم ہوں تو ایک طالبِ علم کا طلباء کرام کے ساتھ ندا کرہ ہے، بڑے بھی سُن رہے ہیں ، اللہ تعالی سب کوقبول فرمائے۔ تو فرماتے تھے کہ یہ ہتھیلیاں اگر نماز میں سیدھی ہوں گی ، رب کے سامنے اگر ہاتھ سیدھے ہوئے تو سب کے سامنے بھی ان ہاتھوں سے زندگی میں سیدھے کام ہوں گے اوراگریہ ہاتھ نماز میں سیدھے ، دونوں قدموں کا فاصلہ چارا نگل کے برابر سیدھی سیدھا کام نہیں ہوگا۔ نماز میں قدم سیدھے ، دونوں قدموں کا فاصلہ چارا نگل کے برابر

تر چھے نہ ہوں بلکہ سید ھے ہوں۔ جونماز میں رب کے سامنے سیدھا ہے ، اللہ کی قتم! سب کے سامنے بھی سیدھے ہی کام کرے گا۔

آپ نے ساتو ہوگا، اپنے بڑوں سے بھی اور گھروں میں جہاں تربیت ہے وہاں بھی کسی سے کوئی بیالہ کرگیا تو ڈا نیٹے نہیں تھے بلکہ فرماتے تھے کہ لگتا ہے نماز میں دھیان نہیں ہے۔ یہ بڑی بجیب شخیص ہے، وہ تو نماز سے باہر چلتے پھرتے ہوئے اُس سے نماز میں دھیان نہیں ہے۔ یہ بڑی بجیب شخیص ہے، وہ تو نماز سے باہر چلتے پھرتے ہوئے اُس سے نلطی ہوئی ہے لیکن اُسکی وجہ یہ بتائی ہے کہ نماز میں دھیان نہیں، کیوں؟ اس لیے کہ جتنی صلوٰ ۃ اتچھی ہوگی، اتی حیواۃ اچھی ہوگی۔ نماز اگر اچھی ہوگ ۔ نماز اگر اچھی ہو تو زندگی میں ایجھے کام ہوں گے اور نماز اگر ٹھیک نہیں ہوں کے اور نماز اگر ٹھیک نہیں ہوں کے اور اب تو عربی کے نماز میں جس کی نظریں محتنی طون نہیں ہیں، باز ارمیں بھی محفوظ نہیں رہ سکتیں۔ یہ نماز زندگی میں یا دکر نے چاہمیں ، فارسی میں کیا فرمایا کے دور ان نہر نماز کے دیو ہیں گھنٹے کی زندگی صفتِ صلوٰ ۃ پر آ جائے۔ چوہیں گھنٹے کی زندگی صفتِ صلوٰ ۃ پر آ جائے۔ چوہیں گھنٹے کی زندگی صفتِ صلوٰ ۃ پر آ جائے۔ چوہیں گھنٹے کی زندگی صفتِ صلوٰ ۃ پر آ جائے۔ چوہیں گھنٹے کی زندگی صفتِ صلوٰ ۃ پر آ جائے۔ چوہیں گھنٹے کی زندگی صفتِ صلوٰ ۃ پر آ جائے۔ چوہیں گھنٹے کی زندگی صفتِ صلوٰ ۃ پر آ جائے۔ چوہیں گھنٹے کی زندگی صفتِ صلوٰ ۃ پر آ جائے۔ چوہیں گھنٹے کی زندگی صفتِ صلوٰ ۃ پر آ جائے۔ چوہیں گھنٹے کی زندگی صفتِ صلوٰ ۃ پر آ جائے۔

ہمارے حضرت مفتی زین العابدین صاحب فرمایا کرتے تھے کہ ہم نماز میں سب پھے کو چھوڑ کے آئے ، دکان سے نکے ، گھرسے نکلے ، بیوی بچوں سے نکلے ، اپنے اشتغال سے کاروبارسے نکلے ، اپنی گاڑی سے نکلے اور نماز میں آئے ۔ تو ہم کیا کہتے ہیں اللہ اکبر، کیا معنیٰ! کہ ہم نے نماز میں سب بچھ کو چھوڑ ا ہے ، سب بچھ کے خیال کو بھی چھوڑ نا ہے ۔ اب یہ ہاتھ اُٹھا کے ہم کہاں چلے گئے ؟ اپنے رب کے باس چلے گئے ، اللہ ہم سب کو قبول فرمالے اور اس لیے توسلام ، سلام کیوں پھیرتے ہیں؟ یہ بیٹھے ہیٹھے تھوڑ اہی کوئی ایک دوسرے کوسلام اور اس کے لیات جا

كرتاب،كوئى سفرے آئے تو تب بى سلام كرتا ہے نا۔

اب یہ نمازی سلام کررہا ہے تو گویا وہ یہ بتارہا ہے کہ اے میرے بھائی! جسم میرا آپ

ہی کے پاس تھا، ظاہر میں آپ کے پاس تھا لیکن اللہ کی قتم! در حقیقت میں رب کے

پاس جلا گیا تھا، میں تو اپنے رب سے ہم کلام تھا، مجھے کوئی پہتنہیں ہے ۔ آپ تیرنکا لئے

آئے ہوتو حضرت علی المرتضٰی ہے عرض کیا حضرت! ہم تیرنکال بھی چکے فرمایا اللہ کی قتم!

مجھے پہتہ ہی نہیں چلا ۔ نماز میں ایسا انہاک ہے، نماز میں ایسا وھیان ہے اور چونکہ تیر

پہلے لگ چکا تھا اور تیرکو نکالنا مشکل تھا تو فیصلہ کیا کہ یہ جب نماز شروع کریں گے تو ہم

نکال لیس کے کہ بیرب میں اسے گم ہوں گے کہ سب کا ان کو پہتہ ہی نہیں ہوگا۔ اس لیے طلباء

کرام سے ہم عرض کرتے ہیں کہ نماز جتنی جا نمارہوگی، مطالعہ اتنا شاندارہوگا، آپ کو ہوش

مینہیں ہوگا۔

آپ نے واقعہ ساہوگا کہ بادشاہ کی سواری گزری اور بہت جشم وضدم اور بہت شورشرابا برے ہو بچوکی فضا ہیں ، ایک طالبِ علم مطالعہ کررہا تھا۔ مطالعہ کررہا ہے اور سواری گزر کے چلی گئی ، بعد میں کسی نے آئے بوچھا کہ بادشاہ کی سواری گزری ہے تو وہ طالبِ علم ساتھی جواب دیتے ہیں کہ جھے نہیں معلوم ، میں تو مطالعہ کررہا ہوں۔ مطالعہ باب مفاعلہ سے ہوا برابی سے ہوتا ہے۔ میں کتاب کود کھتا ہوں ، کتاب مجھے دیکھتی ہے۔ جب میں کتاب کو دیکھتا ہوں ، کتاب کود کھتا ہوں ، کتاب محصد کیکھتی ہے۔ جب میں کتاب کو دیکھتا ہوں توجہ سے دیکھتا ہوں ، کتاب بھی بوری توجہ میری طرف کرتی ہے اور جب میں سرسری دیکھتا ہوں تو کتاب بھی مجھے سے خفا ہو جاتی ہے۔ تو مطالعہ اس کیفیت کا کب نصیب ہوگا ، جب نماز بوری قوت کے ساتھ جاندار ہوگی ، پھر زندگی بھی شاندار ہوگی ۔ صلوٰ قاجھی تو حیواۃ جب نماز بوری قوت کے ساتھ جاندار ہوگی ، پھر زندگی بھی شاندار ہوگی ۔ صلوٰ قاجھی تو حیواۃ اجھی ہو نماز بنیا دہ ہے ، نماز کو بنانا ہے۔

اس کیے ہمارے حضرت محی السنة حضرت مولا ناشاہ ابرارالحق صاحبٌ فرماتے تھے کہ اگرنماز میں ہتھیلیاں سیدھی ہیں تو تو زندگی میں ان سے سیدھے کام ہوں گے اور نماز میں قدم سیدھے ہیں تو زندگی میں بھی سیدھے ہوں گے اور فرماتے تھے کہ ہم قومے سے سجدے میں جاتے ہیں تو دوسرار کوع کرتے ہوئے نہیں جانا بلکہ ایسے جانا ہے جیسے ڈرل مشین جاتی ہے اور ڈرل مشین کیے جاتی ہے؟ سیدھا جاتی ہے اور بھاوڑے ( کدال) کی طرح نہیں جانا، وہ کیے جاتی ہے، وہ سیدھی جاتی ہے؟ نہیں وہ آگے ہے ہو کے جاتی ہے ۔ قومے سے سجدے میں جانا ہے تو کم بھی بالکل سیدھی رہے جب تک گھنے زمین پرنہیں لگ جاتے ،تو كربالكل سيدهي كلفنے يہلے لكے،اب كمر جھكے گى۔رب كےسامنے ہم سيد ھے ہو گئے ناتو سب ہارے سامنے سیدھے ہوجائیں گے۔اب باب رب کے سامنے سیدھانہیں ہے، یے بھی اُسکے سامنے سید ھے نہیں ہول گے جب تک وہ خود رب کے سامنے سیدھانہ ہو جائے۔رب كے ساتھ كے ماتھ كے ساتھ كے ساتھ كے ہے" من اصلح ما بينه وبين الله اصلح الله ما بينه وبين الناس "\_

بڑا آسان ہے خصہ آتے ہی لگادینا، خصہ آتے ہی ٹیکادینالیکن غصے سے زیادہ اپنے پر
قابو کرنا ضروری ہے۔ جو غصے پر قابو پالے وہ طاقتور ہے، غصے کی حالت میں غصے پر علیٰ ہیں
کرنا، خصہ بہت آیا ہوا ہے بیچ پر، غصہ بہت آیا ہوا ہے جھوٹے پرلیکن اُس سے پہلے بید کی کھنا
ہے کہ یہ کیوں میری بات نہیں مان رہا ، کہیں بیدوجہ تو نہیں ہے کہ میں بھی اپنے بڑے کی نہیں
مان رہا۔ تعویذ چاہیے، بہت ضد کرتا ہے یہ بچہ، جھوٹا سا ہے، ابھی اڑھائی سال بھی نہیں
ہوئے، بہت تک کردیا۔ ایسا تعویذ دیں کہ سیدھا ہوجائے تو اُس سے پوچھتے ہیں کہ کہیں
ایسا تو نہیں ہے، اولا دماں باپ کی فوٹو کا لی ہوتی ہے۔ اصل میں اتنی اڑی تو نہیں ہے کہ جو

فوٹو کا پی میں بھی آگئی بلکہ ایسی مشینیں اب آگئی ہیں کہ فوٹو کا پی اصل ہے بھی نکھر کے سامنے آجاتی ہے۔

کوئی زائد چیز فوٹو کا پی میں نہیں آتی ، جواصل میں ہے وہی آئے گا، تو اولا د مال باپ
کی فوٹو کا پی ہے۔ دیکھئے! میں کہتی ہوں لیکن بیستنانہیں ہے ، میں اس کو بتا تا ہوں ، بیر مانتا
نہیں ہے۔ مہمانوں میں بیٹھ کے بھی شرمندہ کر دیتا ہے ، اُلٹ بلیٹ دیتا ہے چیز وں کو ، کسی
کے گھر جائے تو الامان و الحفیظ، تنگ کر دیتا ہے۔ میں کہتی ہوں تو سُنی ان سُنی کر دیتا
ہے تو ہم پوچھتے ہیں کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ آپ کا چھوٹا آ بکی نہیں سنتا ، آپ بھی اپنے بروے کی نہیں سنتا ۔ وہ کیسے ؟ آذان ہو تی ہے ، آذان ہو رہی ہے اور ہم نہیں من رہے ، جو نماز کے لیے آرہے ہیں وہ بھی نہیں سُن رہے ، آذان کا جواب نہیں دے رہے۔ جوآذان کا جواب نہیں دی تیا اور آذان کے وقت خاموش نہیں ہوتا ، اُسکے ایمان کے سلب ہونے کا اندیشہ ہوئے کا ندیشہ ہوئے کا ندیشہ ہوئے کا ندیشہ سے کیکون پکار رہا ہے ، کس نے بلایا ہے۔

حضرت عبدالله بن مسعور قرمات بیل که "ان است طعت ان تکون انت المحدث و اذا سمعت الله عز و حل یقول یّا ایهالذین امنوا فارعها سمعك فانه عیر یعمر به او شرینهی عنه " حضرت عبدالله بن مسعورًا پیشا گردول سے فرمات بیل که دیکھو! سننے والا بن کر بہنا اور دیکھو! تلاوت کرتے جب " یّا ایهالذین امنوا" پر پہنچوتو و لیے نہیں گزر جانا بھوڑ اکھ بر کے فورکرنا کہ س نے پکارا ہے؟ یّا ایهالذین امنوا یکس کی پکار ہے؟ اللہ جل شانہ نے پکارا ہے، اے ایمان والو! فراکھ برجاؤ۔فانه عیر ااس سے آگوئی خبر ہے جس کا اللہ کم دے رہے ہیں یاکوئی شرہے جس سے اللہ متمہیں روکنا چاہتے ہیں۔خیرجس کا حکم دے رہے ہیں اس کو پورا کر لواور شرجس سے روکنا چاہتے ہیں ، ایک دم رک جاؤےتم رب کے سامنے اُڑی نہ کروتو سب کی جراًت نہیں کہ تمہارےسامنے اُڑی کریں۔

حضرت عبداللہ بن عمر تشریف لے جارہے ہیں ، یہ وہ تعویذ ہے جو ہماری حفاظت کرے گا۔ اُس تعویذ کنفی نہیں کرتا ہوں جو کاغذ پر کھا جا تا ہے ، اُسکی بر کمیں اپنی جگہ پر ہیں لیکن وہ تعویذ جس کو ہم سنجالیں ، اُس سے زیادہ وہ تعویذ جو ہمیں سنجالے ۔ کون ساتعویذ زیادہ اچھا ہے؟ جو ہمیں سنجالے ۔ وہ کسے ہوگا ، ہمیں پتہ ہی نہیں لگے گا ور نہ تو ابھی غسل کرتے ہوئے اُتارا اور گم ہوگیا اور پھر کسی وجہ ہے اُتارا ، گم ہوگیا ۔ اسکویہ کہنا بھی غلط ہے لیکن کہنے میں جرج بھی نہیں ہے ، تنجیر کاعمل آننجر میں لوگ کیا کرتے ہیں کہ سب کو اپنا بناتے ہیں ، رب اپنے ہوجا کمیں تو سب اپنے ہو جا کمیں تو سب اپنے ہو۔ حاتے ہیں۔

حضرت عبداللہ بن عمر تشریف لے جارہے ہیں ، مجمع لگا ہوا ہے لوگ رکے ہوئے ہیں۔ حضرت نے فرمایا خیریت ہے کیا وجہ ہے ، کیوں رُکے ہوئے ہو؟ عرض کیا کہ سامنے شیر ہے اور اُس نے راستہ روکا ہوا ہے ، چنانچہ بیسواری ہے اُنزے اور پوری جرائت کے ساتھ آ گے تشریف لے گئے اور قریب جائے اُسکے کان کو پکڑ کے تھیٹرلگایا ، بیہ حضرت ابن عمر ہیں اور وہ حضرت سیدنا فاروق اعظم ہیں۔ آج موقع نہیں ہے ورنہ حضرات شیخین رضی اللہ عنہا کی کیا شان ہے سجان اللہ! اور دیکھئے گئی محبت ہے ، از وائج مطہرات رضی اللہ عنہ سن تو بھی عیں آرام فرمار ہی ہیں اور وہ ایک مقام صرف میں اور ایک معلی میں آرام فرمار ہی ہیں۔ اپنی صاحبزاد ہے صفرت ابراہیم وہ جنت اپنی صاحبزاد کے حضرت ابراہیم وہ جنت ابنی صاحبزاد کے حضرت ابراہیم وہ جنت وابقے میں آرام فرمار ہے ہیں گئیں اسے دونوں کو ، پینہ تھا کہ بعد میں کچھلوگ ان ہی دو کے ابھی میں آرام فرمار ہے ہیں کیکن اسے دونوں کو ، پینہ تھا کہ بعد میں کچھلوگ ان ہی دو کے ابھی میں آرام فرمار ہے ہیں کیکن اسے دونوں کو ، پینہ تھا کہ بعد میں کچھلوگ ان ہی دو کے ابھی میں آرام فرمار ہے ہیں کیکن اسے دونوں کو ، پینہ تھا کہ بعد میں کچھلوگ ان ہی دو کے ابھی میں آرام فرمار ہے ہیں کیکن اسے دونوں کو ، پینہ تھا کہ بعد میں کچھلوگ ان ہی دو کے ابھی میں آرام فرمار ہے ہیں کیکن اسے دونوں کو ، پینہ تھا کہ بعد میں کچھلوگ ان ہی دو کے ابھی میں آرام فرمار ہے ہیں کیکن اسے دونوں کو ، پینہ تھا کہ بعد میں کچھلوگ ان ہی دو کے ابھی میں آرام فرمار ہے ہیں کیکن اسے دونوں کو ، پینہ تھا کہ بعد میں کچھلوگ ان ہی دو کے ابھی کین کے دونوں کو کی سے دونوں کو ، پینہ تھا کہ بعد میں کچھلوگ ان ہی دو کے ابھی کی کھی کو کھی کھی کی کا میں کھی کو کھی کے دونوں کو کھی کو کھیں کے دونوں کو کی کے دونوں کو کھی کی کھی کے دونوں کو کھی کو کھی کے دونوں کو کھی کھی کی کھی کی کو کھی کے دونوں کو کھی کے دونوں کو کھی کی کھی کے دونوں کو کھی کو کھی کے دونوں کو کھی کے دونوں کو کھی کے دونوں کو کھی کے دونوں کو کھی کھی کے دونوں کو کھی کے دونوں کو کھی کھی کے دونوں کو کھی کے دونوں کو کھی کھی کی کھی کے دونوں کو کھی کھی کے دونوں کو کھی کے دونوں کو کھی کے دونوں کو کھی کھی کے دونوں کو کھی کے دونوں ک

بارے میں بریختی کا شکارہوں گے، مغالطے ڈالیں گے کہ پہلے نمبر پرکون ہے اور دوسرا کس کا اس لیے ان کو میں ابھی سے اپنے ساتھ لے لیتا ہوں تا کہ ساری کا کنات کو پتہ چلے کہ یہی افضل ہیں فر مایا ''ابو بکر اور عمر کو میں نے نضیات نہیں دی ہے، انہیں تو اللہ تعالی نے فضیات عطافر مائی ہے''۔اب بتا ہے سب جا کے اپنی آ تکھوں سے دیکھتے ہیں یا نہیں ۔ آپ علیہ السلام نے بس اپنے ساتھ ہی رکھ لیا کہ میمبر ہے یاس ہی رہیں گے تا کہ مسکلہ سب پر واضح ہو جائے ، ولائل کی ضرورت ہی نہ بڑے ۔ اپنی آ تکھوں سے دیکھ کر اللہ اُن کو یقین عطافر مائے اور تجھ لوگ جنہوں نے پھر بھی بد باطنی کا مظاہرہ کیا اور مختلف راستوں سے آگ مطرات شیخین رضی اللہ عنہما کی شان میں گستاخی اور بے ادبی کی اور مدینہ منورہ سے دونوں کے اجسادِ مطرات شیخین رضی اللہ عنہما کی شان میں گستاخی اور بے ادبی کی اور مدینہ منورہ سے دونوں کے اجسادِ مطراح کی کوشش کی۔

واقعد مشہور ہے، نصائل جے میں بھی حضر ہے جے الکھا ہے، تو خیرا نداز ہے اختیار کیا کہ سب زیارت کر سکیں اگر دوسری جگہ تد فیمن ہوجائے، تو پھر اللہ تعالیٰ کا غضب بھی جوش میں آیا کہ جن کومیر ہے مجبوب اپنے پاس سلائیں، کون بد بخت ہے جوان کو یہاں ہے اٹھا سکے، اللہ سب کواپی آئھوں سے دکھائے۔ رمضان شریف میں جانے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کیکن خیر البہ تو پوراسال ہی وہاں تر نیب بن گئ ہے کہ پوراسال سیجد نبوی شریف رات بھر کھی رہ تی گئ ہے کہ پوراسال سیجد نبوی شریف رات بھر کھی ہوتی گی اور دن کو بھی کھی ہوتی گی اور دن کو بھی کھی ہوتی ہے، مکہ مکر مہ کی طرح ۔ تو وہاں رات کو جب نظافت اور صفائی ہوتی ہے اور قالینیں اُٹھائی جاتی ہیں تو جہاں روضة من ریاض المحنة کی حد ختم ہوتی ہے، جہاں منبر مبارک ہے اُسکے جاتی ہیں تو جہاں روضة من ریاض المحنة کی حد ختم ہوتی ہے، جہاں منبر مبارک ہے اُسکے جاتی ہوتی ہے۔ اُلگی ساتھ اللہ اکبر! ابھی بھی کا لے کا لے یہ خرش پرنشان گئے ہوئے ہیں اور وہاں کا لے رنگ کا ماریل لگایا ہوا ہے۔

سے وہ جگہ ہے جہاں 40 آدی بھاوڑے کدالیں کیکررات کو داخل ہوئے تھے، امیر مدینہ کی سازباز سے حضرات شیخین رضی اللہ عہما کے اجہادِ مبارکہ کو نکا لئے کا منصوبہ تھا، تو اللہ جل شانہ نے زمین کو تکم دیا اور زمین بھٹی اور سب کے سب اپنے بھاوڑے کدالوں سمیت زمین میں ہنس گئے ۔ حضرت سیدناصدیق اکبڑ، حضرت سیدنا فاروق اعظم انشریف فرما ہیں، چونکہ دب سے سلح ہے تو سب کی گردنیں جھک رہی ہیں۔ سارے ملک فتح ہور ہمیں، وہ دور دور تک اسلامی فو جیس دستک دے رہی ہیں اور سب لرزہ برندام ہیں، چونکہ جو رب سے ڈرنے والے ہوں تو سب اُن سے ڈراکر تے ہیں، اُن کے اسم گرامی پر ہی کیکی طاری ہورہی ہے۔

سارے عیسائی اور یہودی جمع ہوئے اور منصوبہ بنایا کہ جب تک عمر موجود ہیں ، اُس وقت تک ہم مغلوب ، میں رہیں گے ، یوں بی بھیٹر بکر یوں کی طرح پکڑے جا کیں گے ، گرفتار ہوں گاور ہماری شغراد یاں لونڈ یاں بنیں گی ، ہمارے شغراد سے غلام بنیں گے اور ہماراسارا مال ودولت اُن کے جوتوں کی ٹھوکروں پر ہوگا۔ لہذا جب تک عمر زندہ ہیں ، اُس وقت تک ہم غالب نہیں آ سکتے ، مارہی پڑتی رہے گی ۔ چونکہ وہ رہ کی صلح والے تصاور رہ سے صلح ہوتی ہے۔ اب کون ہے جوجا کے معاذ اللہ شم معاذ اللہ حضرت کا سر موتوسب سے معلقہ ہوتی ہے۔ اب کون ہے جوجا کے معاذ اللہ شم معاذ اللہ حضرت کا سر مرارک لے کے آئے۔

ایک بد بخت اُٹھا، اُس نے بڑے جوش سے کہا کہ میں جاتا ہوں ، بڑا انعام واکرام مقرر ہوا۔ وہ سفر پر سفر کرتا ہوا مدینہ منورہ آیا اور یہاں آ کے سب کے ساتھ گھل مل گیا، حضرت علامہ واقدیؓ نے فتوح الشام میں بیدوا قعہ ذکر فرمایا ہے۔ اُس نے دیکھا کہ حضرت سیدنا فاروقِ اعظم میں تھے کوئی دربان نہیں ،کوئی پہرے دانہیں ،کوئی باڈی گارڈنہیں ،کوئی ہٹو بچو کی فضانہیں ہے بس نماز ہے اور نماز کے بعد معمولات ہیں، پھراُس نے دیکھا کہ قیلولہ کے لیے باغ میں تشریف لے جاتے ہیں۔روزانہ دیکھار ہا، پنۃ چلا کہ کوئی ساتھ نہیں ہوتا، اس نے سوچا کہ یہ مناسب ترتیب ہے، ایک دن یہ ذرا پہلے چلا گیا اور درخت پر چڑھ کر جھپ گیا۔

حضرت سیدنا فاروق اعظم الشریف لائے ، بری شان کے ساتھ ، یودا کندھے مبارک بر علامہ مبارک ہے اور قبلول فرمانے گئے ، اللہ ہم سب کوسنوں پر چلنے والا بنائے ۔ دو پہر کو سو کے رات کو جلدی اُٹھنے سے قوت و مد دحاصل کرنا ہے تا کہ اللہ تعالیٰ سے جو لینے کا وقت ہے ، اُس وقت ہم اللہ تعالیٰ سے لے رہے ہوں اور دینے کے وقت سب کو دیں رہے ہوں لینے کے وقت ہی ہمیں ہوش نہ ہوتو ظاہر ہے پھر خالی ہاتھ کیا ہوگا ، قلاش ہی ہوں گے ، اللہ ہم سب کو دینوی اُخروی سعاد تیں نصیب فرمائے ۔ اب وہ درخت کے اوپر چڑھا ہوا ہے ، حضرت تشریف لائے اور اُسی ورخت کے نیج اپنی یودا (چادر) بچھائی اور وہیں مٹی پر ہی تو وہ خود ، ہی سامنے آبا تا ہے ۔ اس نے سوچا کہ یہ مناسب موقع ہے اور جب سی کی موت آتی ہے تو وہ خود ، ہی سامنے آبا تا ہے ۔ اب میں کہاں کہاں تلاش کرتا اور اگر کسی اور درخت کے نیج تو وہ خود ، ہی سامنے آبا تا ہے ۔ اب میں کہاں کہاں تلاش کرتا اور اگر کسی اور درخت کے نیج سوتے تب بھی آ ہے ہوجاتی ، یہ تو بالکل وہیں پر آگئے ہیں ۔

اب وہ کہتا ہے کہ میں آ ہستہ آ ہستہ اُتر نے لگا تا کہ جلدی سے اپنا کام کر کے نکل جاؤں چنا نچہ جب میں نے اُتر نا شروع کیا تو ابھی تھوڑا اُتر اہی تھا کہ ایک دم سے ایسی آ واز سنائی دی جیسے خشک پنوں پر جب کوئی چلے تو آ واز آتی ہے۔ تو میں نے دیکھا کہ سامنے جھاڑیوں سے بھاری بھاری قدموں کی آ واز آرہی تھی ، میں ڈرگیا کہ ہیں کوئی دیکھ نہ رہا ہوا ورکوئی آنہ رہا ہو۔ میں غور کررہا تھا کہ اچا تک جھاڑیوں میں سے ایک قدِ آ دم شیر نمودار ہوا اور سامنے کی رہا ہو۔ میں غور کررہا تھا کہ اچا تک جھاڑیوں میں سے ایک قدِ آ دم شیر نمودار ہوا اور سامنے کی

طرف بردهااورسیدها آیااوراللہ کے بی علیہ السلام کے خلیفہ برق حفرت سیدنا فاروقِ اعظم اللہ کے قد مین مبارکہ کی طرف ادب سے بیٹھ گیا،اللہ ہم سب کوا دب نصیب فرمائے ۔اُٹھانے کا بھی ادب ہے نا، جھنجھوڑ کے ہیں اُٹھانا ہے ۔ کراچی اجتماع تھا، ہمارے حضرت مفتی زین العابدین صاحب بھی تشریف فرما تھے، ہم لوگ بھی حاضر تھے۔ بیان سے فارغ ہوئے اور رات کو آرام فرمانا تھا، کھی ساتھی آئے اوراُنہوں نے حضرت کو دبانا شروع کیا، یعنی دبانا کیا بلکہ حضرت کو تھکانا شروع کیا، یعنی دبانا کیا بلکہ حضرت کو تھکانا شروع کیا۔

دبانے کے بھی آ داب ہیں تو حضرت نے فرمایا بھی ا دبانادوطرح سے ہوتا ہے۔ ایک جگانے کے لیے، دوسراسلانے کے لیے۔ ہم نے سونے کی نیت کی ہوئی ہے اور بیسائھی جو ابھی جھے جگارہے ہیں، اگریش کو اُٹھانے کے لیے آ جا کیں اور ابھی سلانے کے لیے کوئی سائھی ہوجا کیں، چونکہ ایک دبانا سلانے کے لیے ہوتا ہے اور ایک جگانے کے لیے ہوتا ہے اور ایک جگانے کے لیے ہوتا ہے اور ایک جگانے کے لیے ہوتا ہے اب بعض اس طرح دباتے ہیں کہ ہڈیاں بھی چڑچڑانے لگ جاتی ہیں، دبانے سے پہلے ابعض اس طرح دبانے ہیں کہ ہڈیاں بھی چڑچڑانے لگ جاتی ہیں، دبانے سے پہلے بوجے لینا جا ہے اور ویسے دبانے کی عادت اچھی نہیں ہے۔

مبارک کھلی ، شیر نے دیکھا تو گھبرا کے اُس نے اپنی نظریں نیجی کرلیں ،حفزت سمجھ گئے کہ کوئی مسئلہ ضرور ہے تو اُس سے فر مایا کہ کیسے آنا ہوا؟ اُس نے او پرنظراُ ٹھائی۔

جب اُو پر دیکھا تو وہ واقعہ خود بیان کرتا ہے کہ پھر کیا تھا کہ بینکٹروں ہزاروں میل دور جن عرض ان من كرمهم كانيخ تهية آج اس حالت مين د كيه كرميري تو كيفيت جي عجيب موكَّى اورمیری حالت خراب ہوگئی۔حضرت نے فر مایا! نیجے اُنز ، میں نے کہا کہا گرجان کی امان ہو تو نیچ اُتروں ، فرمایا ہاں! ہم امان دیتے ہیں آپ کو۔ میں نیچے اُتر ااور اُتر تے ہی میں نے كهااشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا عبده ورسوله. ابشيرناوب سے اپنا سر جھکا یا اور دم ہلانے لگ گیا ، گویا اجازت ما نگ رہاہے اجازت بھی ادب سے مانگنی ہے، زور سے نہیں مانگنی اور ضد نہیں کرنی کہ میرا بیٹا یہاں پڑھتا ہے، آپ چھٹی کیوں نہیں دیتے ہیں؟ یہ کیا مسکہ ہے شادی ہے بہن کی نہیں بھئی!ادب ہے۔آپ کو پہتہیں كه أستادِ مجترم بين،آپ كويية نبيس كه بيه عام بات نبيس به الله بم سب كوادب والا بنائے۔ اجھاد کیھئے! آپ نے اجتماعات میں شرکت تو کی ہوگی، وہاں مکبر ہوتے ہیں یا الیم جگہوں پر جہاں مفیں زیادہ بن جائیں، وہاں تکبیرات کا انتقال کرنے والے لوگ بھی ہوتے ہیں۔تو کیا خیال ہے اُنہوں نے اپنی اپنی جماعت شروع کردی ہے یا امام صاحب کی آواز سب تک پہنچارہے ہیں؟ امام صاحب کی آوازسب تک پہنچارہے ہیں۔ایسے ہی اللہ کی شم! بداسا تذہ کرام، قراءِعظام،علائے کرام اپنی بات نہیں فرمارہے بلکہ بیام الانبیاء حضرتِ محمد رسول الله علی الله می مبارک آواز ہم تک پہنچارہے ہیں۔ اس لیے ہم اصل میں مقتدی تو سب اُن ہی کے ہیں اور یہ بچ ہیں وہ ہستیاں ہیں جومبارک آ واز ہم تک پہنچار ہے ہیں ،لہذا بڑے ادب سے ،اپنے دل کوتھام کے اور سرجھ کا کر بہت سلیقے سے بات کرنی جا ہیے اور اگر

ہم ایسا کریں گے تو ہماری اولا دکو بھی سلیقہ نصیب ہوگا، اللہ ہم سب کوا دب والا بنائے۔

ہم ایسا کریں ہے آدمی محروم ہوجاتا ہے، اُستاد صاحب کی غیبت تو دور کی بات، زبان کو میلا کرنا تو دور کی بات، ول کو بھی میلا کرنا اللہ کونا پسند ہے۔ پھر آدمی محروم ہوجاتا ہے، اللہ ہم سب کوا دب والا بنائے اور فون پر بات کرنی ہوتو وہ بھی ادب سے۔ میں نے اپنی بات عرض کر دی ہے، اب جیسے آپ ارشاد فر مادیں۔ کیا مریض اصرار کرتا ہے؟ نہیں نہیں! وہ تو اپنی مرض سے نہیں اوہ تو اپنی مرض سے نہیں مرض سے نہیں مرض سے نہیں یا کہ کرے کہ محصے یہ نے لکھ کر دیں، مجھے یہ دوائی دیں تو وہ مریض کہمی مرض سے نجات نہیں یا

سکتا۔آپ کے ذمہ ہے اپنامرض بتانا اور معالج کے ذمہ ہے دوائی بتانا۔

اس کے اب خود ہی طے کر کے کہ میری دائے میہ کہ یوں ہوجائے اور بیز تیب
ہن جائے ، بیسب با تیں خلط ہیں۔ آپ نے اپنی بات رکھ دین ہے ، آگے جیسے اُستاد محترم،
جیسے مدرسہ کے ذمہ دار جو فیصلہ فرما کیں اور جو شخیص فرما کیں وہی مناسب ہوگی۔ بچوں کا
ذہمن تو میہ بنا ہو کہ جیسے فرما ویں گے بس ویسے ہی ہوگا اور سب سے پہلے بچوں کو خبر نہیں دین
ہے۔ اُن کو مینہیں بتانا ہے کہ بہن کی شادی ہے ، ابھی تو چلے جاؤ مدرسے ، میں آؤں گا اور
آ کے مہتم صاحب سے بات کروں گا کہ ذرا آپ کو چھٹی دے دیں بس اُسکی تو اُسی وقت
چھٹی ہوجاتی ہے ، اُسکی سوچ ، فکر تو اُسی کہیں اور ہے ، یہ مال باپ بہت زیادہ این بیچ کا
اُسکاجہم مدرسہ میں ہے کیکن روح اُسکی کہیں اور ہے ، یہ مال باپ بہت زیادہ اپنے بیچ کا
فقصان کر دہے ہیں ، اللہ ہم سب کوا چھے مال باپ بنائے۔

یچ کو پہلے سے خبر دے دینا، یہ بھی غلط ہے۔ اب مدرسے میں پہنچاور آ کے پہلے بچے ۔ سے مل کراُس کو بتا دیا، یہ بھی غلط بات ہے۔ کوئی فوتگی ہوگئی تو پہلی خبراُس کونہیں کرنی، کوئی خوشی کا موقع آیا تو بہلی خبر اُس کونہیں کرنی بلکہ اُستادِ محترم سے عرض کرنا ہے جیسے مریض مہیتال میں داخل ہوتو سیدھا ہی جو پچھ لیا جا کے اُسکے منہ میں کھونستے ہیں یا پہلے ڈاکٹر صاحب سے پوچھتے ہیں کہ گھر سے ماں نے یہ کسٹرڈ تیار کر کے بھیجا تھا، اگر آ بکی اجازت ہو تو دے دیں اور منع کریں تو نہ دیں؟ اگر کسی ہپتال میں کھیاں بھی اُڈر بی ہوں ، مریض بھی لیٹے ہوں اور ڈاکٹر کسی کو پچھ پوچھتا ہی نہ ہواور جو لایا مریض کو کھلا دیا تو ایسی ہپتال میں میں اس کے سبال میں ہیں کریں گے، اتنی آزادی ہے یہاں کہ حب جسکا جی جو اجائے اور جو چا ہے کھلا دے۔

سب کہیں گے کہ بھی ایر آزادی نہیں بربادی ہے اور ایک ہپتال ایساہے جہال ڈاکٹر صاحب بھی کھڑے ہیں اور اُن کے معاونین بھی کھڑے ہیں اور ہر چیز مکمل ترتیب کے ساتھ دیکھ کے دی جاتی ہے تو سب کہیں گے کہ جی! ہمیں تو اپنے مریض کو یہیں لے کے جانا ہے۔اللّٰہ کرے ہم روحانی اعتبار سے بھی ان چیزوں کی اہمیت کوسمجھ کے اس میں اساتذہ کرام کے ساتھ معاونت کرنے والے بن جائیں ۔ تو براہ راست کوئی بات نہیں بتانی اور براہ راست کوئی خبر نہیں دینی ہے، بس بچے سے براہ راست ہماراتعلق ہی کوئی نہیں ہے۔ہم معالج سے عرض کر دیں گے پھر جیسے تر تیب مشورے سے بنے گی -اچھا! یہ بورڈ بیٹھتا ہے، کہتے ہیں کہ جی! ہارے مریض کو ڈاکٹروں کے بورڈ نے دیکھا ہے، پیاسا تذہ کرام تو اصل معالج ہیں اور بیاسا تذہ کرام کا مشورہ ، بیروہ بورڈ ہے جو روزانہ د مکھتا ہے، کتنے مشفق ہیں اللہ کی قتم ۔ زندگی بھراگر ہم سجدے میں پڑے رہیں تو شکر اوا نہیں ہوسکتا۔ تو خیر! شیرنے ادب سے اجازت مانگی اور جب اجازت مل گئی تو پھروہاں ہےشیر واپس ہوا۔

وہ تخص کہتا ہے کہ مجھے خیال آیا اللہ جن کی یوں حفاظت فرماتے ہیں، اُنکا تو کوئی بال
مجھی بیکا نہیں کرسکتا ، اللہ تعالیٰ ہم سب کوا پنا تعلق نصیب فرمائے اور اللہ جل شاندا پنی ذات
سے صلح نصیب فرمائے۔ پھر کیا ہوتا ہے کہ جب بڑے اپنے بڑے (اللہ) کی مانتے ہیں تو
پھر چھوٹے بھی اپنے بڑے کی مانتے ہیں، پھر فضا کیں اچھی بن جاتی ہیں ۔ تو ساراز ور پچوں
پر بھی ویٹا ہے یا بڑوں پر بھی ہونا چاہیے ۔ آپ کہتے ہیں کہ بچے اچھے ہو جا کیں، ہماری
دائے ہے نہیں! بڑے بھی اچھے ہو جا کیں ۔ آپ کھتے ہیں کہ بچے جھوٹ نہ بولیں،
ہماری چاہت ہے کہ بڑے بھی جھوٹ نہ بولیں ۔ آپ کہتے ہیں کہ بچے جھوٹ نہ بولیں،
ہماری چاہت ہے کہ بڑے بھی آوارہ نہ پھریں تو اگر بڑے اچھے ہو جا کیں تو بچے خود بخو دا چھے ہو
جا کیں گے اور بڑے اگر گڑے ہوئے ہوں اور یہ خواہش کریں کہ بچے ٹھیک ہوجا کیں تو یہ
بطا ہرمکن نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کوٹھیک بنا دے۔

شروع میں جواحادیثِ مبارکہ پڑھی گئیں، اُنکار جمہ کر لیتے ہیں ۔حضورہ لیت اسلام نے فرمایا"جوکوئی بندہ غیر مفیدکا موں میں مشغول ہوتا ہے تو یاس بات کی علامت ہوتی ہے کہ اللہ تعالی نے اس پر سے اپنی نظر عنایت ہٹا دی ہے' ۔ جب کوئی لا یعنی کاموں میں بے کارکاموں میں پڑجا تا ہے تو یہ علامت ہے کہ اللہ تعالی نے نظر عنایت اُس سے ہٹا دی ہے اورجس کام کے لیے انسان کو پیدا کیا گیا، اگر اُسکے علاوہ کسی اور کام میں ایک لمح بھی اُسکا صرف ہوا تو یہ اُس کے لیے قیامت کے دن بڑی حسرت کی بات کام میں ایک لمح بھی اُسکا صرف ہوا تو یہ اُس کے لیے قیامت کے دن بڑی حسرت کی بات ہوگی ۔حضور علیه السطاوة و السّلام نے فرمایا" جس خص کا حال چالیس سال کی عمر کے بعد بھی یہ ہوکہ اُسکی برائیوں پر بھلائیاں عالب نہ آئی ہوں (برائیاں ہی زیادہ ہوں ،نیکیاں بعد بھی یہ ہوکہ اُسکی برائیوں پر بھلائیاں عالب نہ آئی ہوں (برائیاں ہی زیادہ ہوں ،نیکیاں کم ہوں) تو اُسے بھراپنے کودوز نے میں جلنے کے لیے تیار کر لینا چاہے''۔ چالیس سال

کے ہو گئے چربھی ہوش نہیں آیا۔

## چهل سال عمرِ عزیزت گذشت مزاجِ تو از حالِ طفلی نگشت

ہمارے حضرت مولانا احسان الحق صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اللہ جل شانہ صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے، بروں کے سائے ساری اُمت کے سروں پر سلامت فرمائے، حضرت فرمایا کرتے ہیں کہ 3 دن کے لیے ہمارے ساتھ کوئی ساتھی جلا گیا تو اُس پر تو اتنی محنت کہ اُسے سب بچھ سکھا دیالیکن جس بیوی کی زندگی بھرکی ساتھ تشکیل ہے، اُس پرکوئی محنت نہیں ہے۔ ابتی !اس کوسہ روزہ کیوں نہیں لگوار ہے ہیں، گھر میں تعلیل ہے، اُس پرکوئی محنت نہیں ہے۔ ابتی !اس کوسہ روزہ کیوں نہیں لگوار ہے ہیں، گھر میں تعلیم کیوں نہیں ہورہی اور اس کو چھ نمبر کیوں نہیں یا دہور ہے، بیہ تلاوت کیوں نہیں کر رہی ہے، یہ جہ میں کیوں نہیں آرہی ، سادگی اور تقوای

جلداول

کیوں نہیں آیا اور بیقر بانی میں کیوں آ گے نہیں بڑھر ہی؟ اس لیے ایک سہروزہ مردوں میں اور ایک مستورات میں لگانا ، تین سہروز وں کے بعد 15 دن کے لیے لے کرجانا ، پھر چلے کے لیے بھر ساڑھے چار ماہ کے لیے بھر ساڑھے چار ماہ کے لیے ، قربانی میں آ گے بڑھنا۔ اپنی بیٹی پر بھی محنت ، داما دابیا ہوجو بیٹی کو بھی قربانی میں آ گے بڑھا کرالٹد کے قریب کرنے والا ہوا ور بہوا ہی رکھنا جو بیٹے ہوجو بیٹی کو بھی معاون ثابت ہوجائے۔

میگاڑی کے دویہے ہیں جوٹھیک ہول گے تو پھرسفر بھی ٹھیک رہے گا، یہ نہ ہو کہ وہ رساکشی میں ہی گئے رہیں ، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے اور بات یہ ہے کہ ہم سب تش مکش میں ہیں ، اللہ تعالی ہم سب کوسوء خاتمہ سے بیائے ۔ پیتہیں کس سمت میں ، کس طرف چلے جائیں۔زندگی بھر جنت دالے کام کیے اور بالکل قریب پہنچ کر کوئی ایسا کام ہو گیا کہ سیدھاجہنم میں اور زندگی بحرجہنم والے کام کیے اور قریب پہنچ کر کوئی ایسا کام ہوا کہ سیدھا جنت میں ۔خاتمے کا پیۃ کوئی نہیں ہے ،اسلئے ڈرتے ہی رہنا ہے اورسب سے اچھا گمان رکھنا ہے۔کوئی نیکی نہیں چھوڑنی اورکوئی گناہ نہیں کرنااور سی کوحقیر نہیں سمجھنا ہےاوراللہ یاک سے مانگتے رہنا ہے۔ رساکشی ہے، شیطان بھی اپنی طرف تھینج رہا ہے، ایک شیطان کا راستہ ہے اور ایک رحمٰن کا راستہ ہے اور ہم چے میں ہیں ، بھی اِ دھر بھی اُدھر ، اللّٰہ کرے کہ سوفیصد ہی اُدھر ہوجا کیں اور مجھی مشکل پیش آرہی ہوتو ڈرنانہیں ہے، ناامیز نہیں ہونا ہے۔ جونہ جیت کر سکے نفس کے پہلوال کو تو يوں ہاتھ ياؤں بھى وُھلے نہ وُالے ارے اس سے کشتی تو ہے عمر بھر کی مبھی وہ دیا لے مبھی تو دیا لے

نیچانہیں دِکھانا اپنے آپ کو، بڑے نہیں رہنا نیچ۔ اچھا! ایک مسئلہ بھی ہے، وہ یہ کہ کہتے ہیں جی ایپیانہیں پڑھتا، فجر میں نہیں اُٹھتا تو ساتھی جاتے ہیں کشتوں میں اور متوجہ کرتے ہیں تو سیہ کہتے ہیں کشتوں میں اور متوجہ کرتے ہیں تو سیہ کہتے ہیں کہ جی ! اصل میں کسی نے کچھ کیا ہوا ہے۔ کسی نے بتایا کہ اسکے ساتھ وجن ہے، کوئی تعویذ ایسادے دیں کہ بینماز پڑھنے لگ جائے۔

ابھی کراچی کے سفر میں جامعہ تھا دیہ میں جمعہ کے دن بیانِ جمعہ بیر طریقت حضرت مولا نا عبد الواحد صاحب دامت برکاتہم العالیہ جوسلسلہ قادر بیر کے بڑے بزرگ ہیں وہ بھی تشریف فرما تھے۔سارے اُن کے صاحبز ادے سب بیٹھے ہیں ، جمعہ کا بیان ہے قو دورانِ گفتگو جھے خیال آیا، میں نے کہانہیں نہیں اسکے ساتھ جن نہیں ہے۔ اچھا! یقر آن یاک پکڑتا ہے تو اس کو بچھ ہوجاتا ہے، اس کے ساتھ بچھ ہے آواس کو بچھ ہوجاتا ہے، اس کے ساتھ بچھ ہے۔ تو میں نے کہا واقعی اسکے ساتھ جن نہیں بلکہ ابوالجن ہے۔شیطان ابوالجن ہے یانہیں؟ مارے جنوں کا باپ اس کو چہٹا ہوا ہے اور بیقو حضور علیہ الصلوة و السلام نے فرمایا کہ جو فجر میں نہیں اُٹھا، شیطان نے اُس کو چہٹا ہوا ہے اور بیقو حضور علیہ الصلوة و السلام نے فرمایا کہ جو فجر میں نہیں اُٹھا، شیطان نے اُس کو چہٹا ہوا ہے اور بیقو حضور علیہ الصلوة و السلام نے فرمایا کہ جو فجر میں نہیں اُٹھا، شیطان نے اُس کو نیچے گرایا ہوا ہے، اب یہ نیچے پڑا ہوا ہے۔

دفتر کے لیے کوئی جن نہیں ہے، ناول رڈ انجسٹ کے لیے اور اخباروں کے صفحے گرانے کے لیے کوئی اس کونہیں گرا تالیکن قرآنِ پاک کوجونہی ہاتھ لگا تا ہے، بس اس کو پچھ ہوجا تا ہے۔ نویہ شیطان کے نرغے میں پھنسا ہوا ہے، کیوں نہیں پچھ ہوتا اس سے ، ذراہمت کر کے وہاں سے نکلے تو رحمٰن اس کے انتظار میں ہے کہ میر ابندہ ہمت تو کرے، میر کی رحمت اس کو اہل سے نکلے تو رحمٰن اس کے انتظار میں ہے کہ میر ابندہ ہمت تو کرے، میر کی رحمت اس کو ای تاب ہے، اللہ ہم سب کوان جنوں سے بچائے۔

حضورعلیه الصلوة والسّلام نے فرمایا دس مرتبه اعوذ بالله من الشیطان الرحیم پژهانو، دن مجرشیطان سے نیج جاؤگے اور پھروس مرتبہ لاحول و لا قوۃ الا بالله العلی العطیب اور پھردس مرتبہ جوسورۃ اخلاص پڑھتا ہے کی الصبح ،حضرت علی فرماتے ہیں کہ اُس دن کسی گناہ میں مبتلا نہیں ہوگا خواہ شیاطین کتا ہی زور لگا لیں ۔ تو یہ ایک مشق (Exercise) بھی کیجیے نہ بھائی ، باقی ساری جگہوں پر تو خوب کرتے ہیں اور شیطان کے بینچے پڑے ہوئے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی ! جن ہے اسکے ساتھ ۔ جن نہیں ابوالجن ہے اور اُس کو ہٹانے کے لیے بھی اللہ تعالی نے ترتیب بتائی ہے ، اس لیے ساتھ ساتھ تو بہر کے اسپے رابطے کو درست کرتا ہے۔

جو ناکام ہوتا رہے عمر بھر بھی بہر حال کوشش تو عاشق نہ جھوڑے

عاشق سیحصے ہیں آپ؟ بیدونیا میں لوگوں سے جوکر رہے ہیں بیعاشق نہیں فاسق ہیں، بیعشق نہیں فسق کر رہے ہیں بیعشاق نہیں۔ عاشق وہ ہے جوخالق پر مرتا ہے اور فاسق وہ ہے جوخالق پر مرتا ہے اور فاسق وہ ہے جوخلوق پر مرتا ہے۔

جو ناکام ہوتا رہے عمر کھر کھی بہرحال کوشش تو عاشق نہ چھوڑے یہ رشتہ محبت کا قائم ہی رکھے جو سو بار ٹوٹے تو سو بار جوڑے

پھر بھاگے اللہ کی طرف کہ اے اللہ! میں آپ ہی کا ہوں ، یہ شیطان نے مجھے نوچا ہے لیکن یا اللہ! میں پھر بھی آپ ہی کی آغوش میں آنا چاہتا ہوں۔ یہ وہ بندے ہیں جورب ہے لیکن یا اللہ! میں پھر بھی آپ ہی کی آغوش میں آنا چاہتا ہوں۔ یہ وہ بندے ہیں جورب تک پہنچنا چاہتے ہیں ، وہ اپنے کوچھڑاتے ہیں نفس وشیطان ہے ، مال سے کہتے ہیں ، باپ سے دوست سے کہتے ہیں کہ شیطان ابوالجن مجھے نیچ گرائے رکھتا ہے ، خدا کے لیے مجھے اُٹھا

کے لے جانا، پھرفضا بناتے ہیں۔سہروزے میں ،عشرے میں ، چلے چار مہینے میں اور پھر
سال رسات مہینے میں ، ہر نقاضے پر چلتے ہیں ایک دوسرے کو لے کرتو رب کتنا اُن سے
پیار کریں گے کہ مجھ تک آنے کے لیے کتنا زور لگار ہاہے۔جو بچہ اُٹھنے کی نیت کرے تو مال
لیک کر اُس کو ویسے ہی سینے سے لگاتی ہے ، اللہ ہم سب کو اپنی آغوشِ رحمت میں جگہ
عطافر مائے (آمین)۔



## بيان سائنس ما ول كالج مظفرة باد، رمضان المبارك (اكتوبر 2006)

الحمد لله الحمد لله الذي احسن ما خلق وبسط ما رزق وفتح واغلق واسكت وانطق خلق السموت فرتق ثم فتق مارتق والارضين فاطبق والحبال فاشهق والبحار فاعمق واليل فاغسق والصبح فافلق و الرعد فابرق والجنان فاحدق والاشجار فاورق سبحان الابدى الابد سبحان فابوق والجنان فاحدق والاشجار فاورق سبحان الابدى الابد سبحان الواحد الاحد سبحان الفرد الصمد سبحان رافع السمآء بغيرعمد سبحان من بسط الارض على مآء جمد سبحان من خلق الخلق فاحصاهم عدد سبحان من قسم الرزق ولم ينسس احد سبحان الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولد سبحان الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد اللهم صاحبة ولا ولد سبحان الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد اللهم صل على محمد و اله بقد رحسنه وكماله اما بعد

فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم 0 بسم الله الرحمن الرحيم 0 بسم الله الرحمن الرحيم 0 بالله الذين من الرحيم من الفيال كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون 0

وقال النبى عَلَيْكِ " لو يعلم العباد ما رمضان لتمنت امتى ان يكون سنة كلها "

وقال النبى عُلْشِيْهِ " انكم على بينة من ربكم ما لم تظهر فيكم سكرتان، سكرة الجهل و سكرة حب العيش وانتم تأ مرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتجاهدون في سبيل الله فاذا ظهر فيكم حب الدنيا فلاتاً مرون بالمعروف ولا تنهون عن المنكر ولا تجاهدون في سبيل الله القائلون يومئذ بالكتاب والسنة كا لسابقين الاولين من المهاجرين والانصار" او كما قال عليه الصلوة والسلام

یہ ایک بنیا داور اساس ہے۔ اس بنیا دکوہم لے کے چلیں تو جومعروفات ہیں کرنے کی چیزیں ہیں اور ہم سے چیزیں ہیں اور ہم سے چیزیں ہیں اور ہم سے چیوڑ نی ہیں۔ جو کرنے ہیں ، جومنکرات ہیں وہ چھوڑ نے کی چیزیں ہیں اور ہم نے کھوڑ نی ہیں۔ جو کرنے کے کام ہیں وہ ہم کرنے لگ جا کیں اور جونہ کرنے کے کام ہیں اُن کو ہم نہ کرنے والے بن جا کیں تو اللہ کی پیند ہماری پیند بن جائے اور اللہ تعالی کی ناپبند ہماری ناپبند بن جائے گی۔ ہمیں اللہ تعالیٰ کی مرضی کو معلوم کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں سب کا پیة ہے ، اپنے رب کی مرضی معلوم نہیں ہے۔ ہمیں سب کا پیة ہے ، اپنے رب کی مرضی معلوم نہیں ہے۔ ہمیں سب کا پیة ہے ، اپنے رب کی مرضی معلوم نہیں ہے۔ ہمیں سب کا پیة ہے ، اپنے

رب کا پیتنہیں ہے۔ ہمارے حضرت حاجی امداداللّٰہ مہا جر کئی اپنی مناجات میں اللّٰہ تعالیٰ سے عرض کیا کرتے تھے کہ

تو کر بے خبرساری خبروں سے مجھ کو اللی رہوں اِک خبردار تیرا کوئی تجھ مانگتا ہے کوئی تیجھ مانگتا ہے اللی میں تجھ سے طلبگار تیرا

اے اللہ! ہمیں سب کی خبروں سے بے خبر کر و بے اور اپنی خبر نصیب فرما د ہے۔ اس
وقت مسئلہ بیہ ہے کہ ہمیں سب کی خبر تو ہے لیکن اپنے رب کی خبر نہیں ہے۔ پوری و نیامیں ایسا
نظام بن گیا ہے کہ ہیں کی بھی کوئی خبر ہووہ تھے ہے ہمیں پہنچ جاتی ہے اور خود سے بھی ہمیں
سب کی خبریں معلوم کرنے کا خیال ہوتا ہے لیکن رب کی خبروں کو معلوم کرنے کا جذبہ
ہمارے اندر نہیں ہے۔ ہماری بنیا دتو" لا اله الا الله محمد و سول الله " ہے۔

حضورعلیه الصلوة والسلام ارشاوفرات بیل که "بنی الا سلام علی حمس شهادة ان لا الله وان محمداً عبده ورسو له واقام الصلوة وایناء الزکوة وصوم رمضان و حج البیت من استطاع الیه سبیلا" او کما قال علیه الصلوة والسلام اسلام کی بنیاد پانچ ستونول پرہے۔اُس میں بنیادی ستون لا اله الا الله محمد وسول الله کی گوائی وینا ہاور پر نماز کوقائم کرنا۔صرف نماز پڑھنانہیں ہے بلکہ نماز کو قائم کرنا ہے۔ پڑھناصرف میہ کہ نماز کوئر سے اُتاروینا اور نماز کے قائم کرنے میں دو باتیں ہیں۔ اپنی ذات سے خود بھی نماز پڑھنا اور دوسرول کو بھی نماز پڑھنا وروسرول کو بھی نماز پڑھنے والا بنانا، یہ ہے اقامت سے۔ می مسلوق ۔ چونکہ بیا مت انفرادی نہیں ہے بلکہ اجتماعی سوچ رکھنے والی اُمت ہے۔ افرام ہے۔ میں مسلوق ۔ چونکہ بیا مت انفرادی نہیں ہے بلکہ اجتماعی سوچ رکھنے والی اُمت ہے۔

اس کیے ہمیں اپنی ذات سے بھی ٹھیک چلنا ہے اور دوسروں کو بھی سیح راستے پر چلا نا ہماری ذمہ داری ہے۔

امام الانمیاء حضرت محدرسول النه الله الله و بونک آخری نبی ہیں اور آپ الله کے بعد کمی نبی فران آنا ، اس طرح آپ الله کی اُمت بھی آخری اُمت ہے۔ اس لیے حضو و الله و الله و مدداری اس اُمت کے ہر ہر فرد کے ذمہ ہے۔ تو اپنی ذات ہے بھی نماز کا اجتمام کرنا ہے اور محاشرے میں بھی نماز کو قائم کرنا ہماری ذمہ واری ہے۔ زکوۃ خود بھی اوا کرنی ہے اور ماتھ معاشرے میں زکوۃ وینے کی فضا بھی بنانی ہے۔ روزہ خود بھی رکھنا ہے اور دوسروں ماتھ معاشرے میں زکوۃ وینے کی فضا بھی بنانی ہے۔ روزہ خود بھی رکھنا ہے اور دوسروں کی فضا بھی بنانی ہے۔ خود بھی جج بیت الله کی سعادت سے بہرہ ور ہونا ہے اور دوسروں کو بھی ترغیب دے کراس پر آمادہ کرنا ہے ، اس لیے کہ آدی غفلت میں جتالا ہوجا تا ہے۔ رَجِّی بیت الله کے حوالے سے کتنے ایسے ہیں کہ جن پر جج فرض ہے لیکن مختلف تم کے حیاوں بہانوں کی وجہ سے اتنی بڑی سعادت سے ابھی تک محروم ہیں۔ مثلاً وہ کہتے ہیں کہ بی اگر میں جوان بیٹیاں بیٹی ہوئی ہیں ، میں جج کو کیسے جاسکتا ہوں؟ بڑی عجیب بات ہے ، جوان میں جوان ورجے کا آپس میں کوئی تعارض تو نہیں ہے۔

بیٹیاں توالٹد کی ہوئی رحمت ہیں، وہ جج میں کیسے مانع ہوسکتی ہیں؟ یہ بات توسیحے میں نہیں آتی ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ میرے والدین ہیں، اس لیے میں جج کونبیں جاتا ہوں۔ بھی والدین کا ہونا تو اور زیادہ ہرکت کی بات ہے۔ آپ پر جج فرض ہے، آپ اُن سے اجازت بھی لے لیس اور اُن سے وُعا بھی کروا کیں اور اُن کی دعاؤں کے ساتھ جج بیت اللہ کی سعادت حاصل کریں۔ ہمیں اللہ تعالیٰ کے حکموں کو معلوم کرنا ہے کہ میرے ذمہ کیا حقوق ہیں۔

سیامت ساری اُمتوں کی امام ہے اور اسکے نبی سارے نبیوں کے امام ہیں۔ سارے نبیوں پر جنت جرام ہے جب تک نبیء کی علیہ السلام جنت ہیں داخل نہ ہوں اور ساری اُمتوں پر جنت جرام ہے جب تک بیامت جنت میں نہ چلی جائے۔ بیامت امام بن کرآئی اُمتوں پر جنت جرام ہے جب تک بیامت جنت میں نہ چلی جائے۔ بیامت امام بن کرآئی ہے ، مقتدی بن کر نہیں آئی۔ اس لیے زمانے کے ساتھ نہیں چلنا بلکہ زمانے کو اپ ساتھ لے کر حضور علیہ السلام کے پیچھے چلنا ہے ، زمانے کے ساتھ تو تب چلے کہ اس کا اپناکوئی نبیں ہے۔ زمانے کے ساتھ تو تب چلے کہ اس کا اپناکوئی نہیں ہے۔ زمانے کے ساتھ تو تب چلے کہ اس کا اپناکوئی نہیں ہے کہ موجودات ، امام الرسل ، ہادی سُبل ، خرم صطفیٰ احمد مجتبی اللہ ہیں ، اس نے تو اُنہیں و مکھ کے چلنا ہے۔ زمانہ کہیں بھی چلا جائے ہم نے زمانے کوئیں دیکھا۔

زمانه نمرود کے ساتھ تھا، اللہ تعالیٰ کی مددابرائیم علیہ السلام کے ساتھ تھی۔ زمانہ فرعون کے ساتھ تھی اور زمانہ قیصر وکسر ٰ کی فرعون کے ساتھ تھی اور زمانہ قیصر وکسر ٰ کی کے ساتھ تھی ، اللہ تعالیٰ کی مدد صنور تالیہ ہے کہ ساتھ تھی ۔ اس لیے زمانے کو دیکھ کر نہیں چلنا زمانے کو دیکھ کر نہیں چلنا زمانے کو دیکھ کر جیل میں میں ہے کہ ایک بھیڑ کویں میں تو باتی بھی کنویں میں پوچھنے والے نے بوچھا کہ آپ کیوں جا رہی ہو؟ تو کہنے گئی کہ یہ جو جا رہی ہیں۔ اس لیے ہم نے بھیڑ جیال نہیں چلنی اور اللہ کی تم ا

افلت شموس الاولين وشمسنا ابدأ على افق العليٰ لا تغرب

سارے سورج غروب ہوگے، اللہ کی سم! ایک آفاب نبوت ہے جو قیامت تک کے لیے طلوع ہے اور کبھی غروب ہونے والانہیں ہے۔ جب بھی روشنی کی ضرورت بڑے گی تو حضور قالی ہوگی۔ ہم یہ جو کہتے ہیں کہ امام الا نبیاء حضرت محمد سول اللہ واللہ تعلیقہ قیامت تک کے نبی ہیں میں ، یہ صرف سمجھانے کے لیے ہے ورنہ قیامت تک کے نبی بھی حضور قالیت ہیں۔ آپ خودانداز وفر ماسے کہ قیامت کے دن کے نبی بھی حضور قالیت ہیں۔ آپ خودانداز وفر ماسے کہ قیامت کے دن سام سے کہ تیا میں گے؟

آدم علیه السلام کے پاس ماری انسانیت جائے گی، اُس کے بعد نوح علیه السلام کے پاس، پھرموی علیه السلام کے پاس، پھرموی علیه السلام کی پاس، پھرموی علیه السلام کی پاس، پھرموی علیه السلام کن کی پاس، پھرعیلی علیه السلام کن کی پاس، پھرعیلی علیه السلام کن کی طرف بھی علیه السلام کن کی خدمت میں بھیجیں گے۔ اس طرف بھی واکس کے ایام الانبیاء حضرت محمد سول التعاقید کی خدمت میں بھیجیں گے۔ اس لیے قیامت کے دن کے نبی بھی حضور علیه السلام ہیں۔ سارے نبیوں کے نبی حضور علیه السلام ہیں۔ سارے نبیوں کے نبی حضور علیه

السلام اور جنت کے اندر بھی نبوت حضور علیه السلام کی ہوگی ۔ لہذا کوئی حضرت موسیٰ علیه السلام کامانے والا ،کوئی ابراہیم علیه السلام کامانے والاجنتی اُس کے جی میں آئے گا کہ میں دورکعت نفل ادا کروں تو ظاہر ہے کہ وہ کسی طریقے پر قبول نہیں ہوگا سوائے اس کے کہ وہ حضورہ اللہ کے طریقے کے مطابق ادا کرے۔اس لیے کہ ساری نبوتیں آتی گئیں اور جاتی گئیں لیکن ایک حضور والی کے نبوت ہے جو ہمیشہ کے لیے ہے اور بھی ختم نہیں ہوگی۔ ہمیں تواللہ تعالیٰ نے اتنابڑا مقام اور اعز از عطافر مایا ،اس لیے ہم نے زمانے کے ساتھ نہیں چلنا بلکہ زمانے کواپنے ساتھ لے کرحضور علیقیہ کے ساتھ چلنا ہے۔جس دین کو حضور علیت کے کرآئے ، اُسے اپنی ذات میں بھی لانا ہے اور پھر ساری اُمت اور ساری انسانیت میں لے کر جانا ہے۔ بیذ مہداری حضور علیت کی نیابت میں اِس اُمت کے ہر ہر فرد (مردوعورت) کے ذمہ ہے۔معروفات کوہم کرنے والے بن جائیں اورمنکرات سے بچنے والے بن جائیں۔جوکرنے کے کام ہیں، وہ کرنے لگ جائیں اور جو چھوڑنے کے کام ہیں وہ ہم چھوڑنے لگ جائیں۔ نیکی کرنے کی ہے،اس لیے نیکی کریں گے اور گناہ چھوڑنے کی چیز ہے،اس لیےاُ سے چھوڑ دیں گے۔ نیکی آ دمی کولطیف بناتی ہے اور گناہ آ دمی کوکٹیف بناتا ہے۔ نیکی جنت کی طرف لے جاتی ہے اور گناہ جہنم کی طرف لے کر جاتا ہے۔ نیکی آ دمی کو الله تعالیٰ کے قریب کرتی ہے اور گناہ آ دمی کواللہ تعالیٰ سے دور کر دیتا ہے۔

حضرتِ علامہ انور شاہ صاحب کشمیریؓ فرماتے تھے کہ جہنم میں جانے کے لیے کسی محنت کی ضرورت نہیں ہے ، جنت میں جانے کے لیے محنت کرنی پڑے گی۔ جنت ساتوں کی ضرورت نہیں ہے ، جنت میں جانے کے لیے محنت کرنی پڑے گی۔ جنت ساتوں کے آسانوں کے اور جہنم ساتوں زمینوں کے اسانوں کے اور جہنم ساتوں زمینوں کے نیچے ہے ، اس لیے نیچے جانے کے لیے کسی محنت کی ضرورت نہیں ہے۔ آدمی اپنی طبیعت پر ،

ا پنے مزاج براورا بی مرضی پر چلے تو سیدھاجہنم میں جائے گا۔

کیوں مجھ کو شکایت ہو کس غیر سے جھوٹی خود اپنی ہی تقصیر سے قسمت میری پھوٹی اللہ کی ری تو نہ ٹوٹے گ نہ ٹوٹی اللہ کی ری تو نہ ٹوٹ گ نہ ٹوٹی افسوس تو بیہ ہے کہ میرے ہاتھ سے چھوٹی

اِس ری کوہم نے مضبوط پکڑنا تھالیکن آج ہم نے بیرتی چھوڑ دی ہے جس کی وجہ سے ہم او پڑبیں جاسکتے اور ظاہر ہے کہ جہنم نے بھی پہیں نیچ قائم ہونا ہے تواگر آدمی اپنی طبیعت پر چلے گا تو وہ بنا بنایا جہنمی ہے۔ اسی طرح حضرت علامہ انور شاہ صاحب شمیری فرمایا کرتے سے کے کو جائل بنانے کی کوئی مشورہ ہیں ہے۔ بیچ کو جائل بنانے کے لیے کوئی مشورہ ہیں کرتا بلکہ ماں باپ بیچ کی جہالت کو شم کر کے اُسے زیور علم سے آراستہ کرنے کا سوچتے ہیں اور بیچ تو بیدائشی جائل ہے، بنا بنایا جائل ہے۔ اب اُس کی جہالت کو شم کرنے کے لیے محنت ہیں ہے۔ اب اُس کی جہالت کو شم کرنے کے لیے محنت ہیں ہے۔ اب اُس کی جہالت کو شم کرنے کے لیے محنت ہیں ہے۔

زمین کو بنجر بنانے کی کوئی محنت نہیں ہے، بنجر پنے کوختم کر کے اُسے سمر سبز وشاداب
بنانے کے لیے محنت ہے۔ ایسے ہی جہنم میں جانے کی کوئی محنت نہیں ہے، آ دمی اپی طبیعت
پر، اپنے مزاج پر چلے تو سیدھا جہنم میں جائے گا اور یہی تو گش کمش ہے۔ گش اور کمش
دونوں فاری کے الفاظ ہیں۔ کش امر کا صیغہ ہے اور کمش نہی کا صیغہ ہے۔ اچھا! بیلفظ خودگشی
نہیں ہوتا بلکہ خودگشی ہوتی ہے یعنی اپنے کو مارڈ النا اور خودگشی کا مطلب ہے اپنے کو گھسیٹنا اور
اپنے کو تو کوئی بھی نہیں گھسیٹنا بھئی، چنا نچ گش کا مطلب تھینچے اور کمش کا مطلب مت تھینچے۔
اب نفس گناہ کی طرف کش کرتا ہے اور اللہ تعالی کا خوف اس کو آ کے کمش کرتا ہے اور کہتا ہے

کہ دکھے تو اللہ کا بندہ ہے۔ ایسانہ کر، اپنے رب کو ناراض نہ کر۔ اپنے اپنے بیارے رب کو کرے اپنے اپنے بیارے رب کو کیوں ناراض کرتا ہے، جس نے مجھے بیدا کیا اور کھلایا پلایا۔ اُس وفت مجھے کھلایا پلایا کہ جب کوئی بھی مجھے یو چھنے والانہ تھا۔

اللاتعالی ارشاوفرماتے ہیں" یا ابن آدم جعلت لك في بطن امث قرارا وجعلت لك وجعلت لك وجعلت لك متكئين عن يمينك وعن يسا رك واذا تمت مدتك اخر جتك على حناح ملك" متكئين عن يمينك وعن يسا رك واذا تمت مدتك اخر جتك على حناح ملك" الميرے بندے! بین نے کھے مال کے بیٹ میں رکھا اور تیرے چرے کو مال کی پشت كی طرف کیا تا کہ کھانے کی بد ہو تھے پر بیثان نہ کرے اے میرے بندے! بین نے مال کے بیٹ میں تیری کر وقیلی نے دا کیں ہیں تیری کروٹیں خود بدلا کرتا تھا اور جب تیری مدت پوری ہو فرماتے ہیں کہ ان تکول سے میں تیری کروٹیں خود بدلا کرتا تھا اور جب تیری مدت پوری ہو گئی توایک فرماتے ہیں کہ ان تکول سے میں تیری کروٹیس خود بدلا کرتا تھا اور جب تیری مدت پوری ہو

قتل الانسان ما اكفره 0 من اى شىء خلقه 0من نطفة ط خلقه فقدره 0 شم السبيل يسره 0 شم السبيل يسره كيار عين مفرين فرماتين كراسته كتا تئك اورات يوندكا بجيه كون ال كونكال رما به الله جل شانه تكال رما به شم المات فاقبره 0 ثم اذا شآء انشره 0 كلالما يقض ما امره 0 فلينظر الانسان الى طعامة اناصبينا المآء صبا ٥ ثم شققنا الارض شقا ٥ فا نبتنا فيها حبا ٥ وعنبا وقضبا ٥ وزيتو نا ونخلا ٥ وحد آئق غلبا ٥ وفاكهة و ابا ٥ متا عالكم و لا نعامكم ٥ الله جل شانه فرات ين الحرجتك على حناح ملك " فرشت كير يه بجم الله جل شائه فرات ين "احرجتك على حناح ملك " فرشت كير يه بحم الله جل شائه فرات ين "احرجتك على حناح ملك " فرشت كير يه بحم المنا المرابي المرابية و المراب

یادِ داری کے وقتِ زاون تو ہمه خنده بودن و تو گریاں جنازے که وقتِ مردن تو ہمه گریہ بود و تو خنداں

اےانسان! تواہے بچپن کوسوج کہ جب تو دنیا میں آیا تھا،سارے تیری آمد پرخوش سے لیکن تو رور ہا تھا۔ زندگی ایسی گزار نا کہ سارے تیری جدائی پر رور ہے ہوں اور تو خوش خوش جارہا ہو۔ نیک آ دمی کے لیے آسان بھی روتا ہے اور وہ جگہیں بھی روتی ہیں جہاں سے فوش مار ہا ہو۔ نیک اعمال او پر جاتے تھے۔ مسجد کی وہ جگہیں بھی روتی ہیں جہاں وہ نماز ادا کرتا تھا۔ وہ گلیاں بھی روتی ہیں جہاں سے وہ گزر کے نماز کے لیے آتا تھا۔ گھر کا وہ کو ندروتا ہے جہاں وہ بیٹھ کے اللہ کا کلام پڑھتا تھا، اسکی یاد میں سب روتے ہیں اور بیدا ہوتے ہی جہاں وہ بیٹھ کے اللہ کا کلام پڑھتا تھا، اسکی یاد میں سب روتے ہیں اور بیدا ہوتے ہی دا کیے کے لیے سب سے بہلا تھم ہیہ کہ اُس کو پاک صاف کرنے کے بعد فوراً اس کے بیج کے لیے سب سے بہلا تھم ہیہ کہ اُس کو پاک صاف کرنے کے بعد فوراً اس کے دا کیوں کان میں آذان اور با کیں کان میں اقامت کہی جائے۔ آذان دے کراُسے بیتا یا جا رہا ہے کہ د کھر قررب کا بندہ ہے اور تو نے مسلمان کے گھر میں آنکھ کھولی ہے، اس لیے اپنے رہا کے کہ د کھر قررب کا بندہ ہے اور تو نے مسلمان کے گھر میں آنکھ کھولی ہے، اس لیے اپنے رہے کہ کان نہیں ہے۔

 السلسه اکبر السلسه اکبر لا السه الا الله دوسری طرف با تین کان میں اقامت ہو رہی ہے۔ جس میں قد قدامت الصلوة کے الفاظ کا اضافہ ہے۔ جس کا مطلب ہے ہے کہ نماز کھڑی ہوگئی ۔ اب محدثین کرام فرماتے ہیں کہ آذان وا قامت ہوجائے تواس کے بعد نماز ہونی چاہیے۔ یہاں آذان وا قامت تو ہوچک ہے ہے کہان اور نام ہوگئی؟ فرماتے ہیں کہاس آذان وا قامت کی نماز ، نماز جنازہ ہے۔ کہاں اور نام ہوگئی؟ فرماتے ہیں کہاس آذان وا قامت کی نماز ، نماز جنازہ ہے۔ اس وقت تو سجھ نہیں آئی لیکن اس آذان وا قامت کی مطلب ہے ہے کہا ہے انسان! اب کجھے غفلت میں نہیں پڑنا ہے، اب تو تیاری میں لگ جا، اس لیے کہ تو مسافر ہے، پرولیس میں آیا ہے۔ د کھے بچے! یہ تیراوطن نہیں ہے، وطن تیراجنت ہے جہاں اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا اور حضو ہو تیں گئی کا دیدار ہوگا کا دیدار ہوگا اور حضو ہو تیں گئی کہ دیدار ہوگا گا دیدار ہوگا کہ دیدار ہوگا گا دیدار ہوگا گھیں ہوگی گا دیدار ہوگا ہمیشہ کی نعمیں ہول گی ، وہ تیراوطن ہے۔

دنیا پردلیں ہے، بیراستہ ہے، بیراجنگن ہے۔ عالم ارواح سے تو چلا، باپ کی
پشت میں آیا، پھر وہاں سے ماں کے بیٹ میں آیا، وہاں سے دنیا کے بیٹ میں آیا، پھر ونیا
سے قبر کے راتے ہمیشہ کے سفر پر تونے روانہ ہونا ہے۔ اس لیے ابھی تو رہتے میں ہے،
مزل تیری جنت ہے حضوط اللہ المراد فرماتے ہیں کہ "الکیس من دان نفسہ و عمل
مزل تیری جنت ہے حضوط من اتبع نفسہ ہوا ہا و تمنیٰ علی الله "او کما قال علیه
المابعد الموت و العاجز من اتبع نفسہ ہوا ہا و تمنیٰ علی الله "او کما قال علیه
المصلوة و المسلام عقل مندوہ ہے جوابے نفس کوقا ہو ہیں رکھے اور موت کے بعد کی
زندگی کی تیاری میں لگ جائے اور بیوتوف آدمی وہ ہے جونفس کے تابع ہو جائے اور اللہ تعالیٰ سے اُمیدیں باند ھے لگ جائے۔

الله تعالی فرماتے ہیں کہ میرے بندے تھے مال کے پیٹ سے فرشتے کے پَر بِہِ بھا کے نکالا میں نے ، " لا لك سن تقطع و لا لك ايدى تبطش و لا لك رجل تمشى لا بنامان حتى نركد، ولا يا كلان حتى نشبع، اسلت لك عرقين رقيقين فلما اشت عضدك، بارء تنى بالمعاصى " أن وقت كويادكركه جب تير دانت نهيل عن كرة كائ سكتا، تير باته تنه بكرن كى طاقت نهيل تقى، تير باؤل تقع جلنى كاطاقت نهيل تقى - بيسب چيزين نهيل تقيس، الله تعالى نے تير بيد ووزم زم دل بنائ، مال اور باپ كادل - وه دونول سوتے نهيل تقع جب تك كرتو ندسوجا ك اوروه كھاتے نهيل من جب تك كرتو ندسوجا ك اوروه كھاتے نهيل من جب تك كرتو ندسوجا ك اوروه كھاتے نهيل من جب تك كرتو ندسوجا ك اوروه كھاتے نهيل من جب تك كرتو ندسوجا ك اوروه كھاتے نهيل

میں نے تیری ماں کے سینے میں دونہریں چلادیں، دوباریک باریک دودھ کی نہریں،
جب تک تو دنیا میں آیا نہیں تھاوہ نہریں خشک تھیں اور جونہی تو آیا تو وہ نہریں بھی دودھ سے
میں نے بھر دیں اور پھراُس میں مزے کی بات سے ہے کہ وہ دودھ گرمیوں میں شنڈا اور
سردیوں میں گرم ہے۔ بیسب بچھکون کررہا ہے؟ اللہ جل شانہ کررہے ہیں۔اللہ تعالیٰ
فرماتے ہیں کہ بیساری نعمیں میں نے عطاکی ہیں۔ پھر جب تو جوانی کو پہنچا، تو نے گناہ کر
کے میرا مقابلہ شروع کردیا۔ بیسب بچھتو میں نے تجھے عطاکیا تھا اور منعم حقیقی بھی اللہ جل
شانہ ہی کی ذات عالی ہے،اب منعم حقیق کی نعمتوں کا شکر کیا ہے؟

حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں کہ نعمت کاحقیقی شکر یہ ہے کہ اُس نعمت کو اللہ تعالیٰ کی نافر مانی ہیں استعال نہ کیا جائے ۔ آ کھ کی روشی نعمت ہے ، اس کو اللہ تعالیٰ کی نافر مانی ہیں استعال نہ کیا جائے ۔ زبان کی گویا ئی نعمت ہے ، اس سے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا بول نہ بولا جائے ۔ کان کی شنوائی نعمت ہے ، اسے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کے کاموں میں استعال نہ کیا جائے ۔ اس لیے کہ بید دنیا وار الامتحان ہے اور آ زمائش کی جگہ ہے ۔ نفس اور شیطان گناہ کی طرف کش بھی کرتا ہے لہذا آ دمی دونوں کے نیج نیج کے طرف کش بھی کرتا ہے لہذا آ دمی دونوں کے نیج نیج

چاتا ہے اور بیدہ کشتی ہے جواللہ تعالی کو بڑی بہند ہے ،اس کے علاوہ کوئی کشتی نہیں بہند ۔ مال باپ سے ، بہن بھا ئیول ہے اُلجھنا بالکل بہند نہیں ہے ، بیہ بڑے در ہے کی حمافت اور ہاد بی کی بات ہے۔ جومقا بلہ اللہ تعالی کو بہند ہے وہ فنس اور شیطان سے مقا بلہ ہے۔ جو نہ چت کر سکے نفس کے بہلواں کو جو نہ چت کر سکے نفس کے بہلواں کو تو یوں ہاتھ یاؤں بھی ڈھیلے نہ ڈالے

ارے اس سے کشتی تو ہے عمر کھر کی تبھی وہ دبا لے تبھی تو دبا لے

ہم نے نفس اور شیطان کو اپنا دشمن سمجھنا ہے اور بیفس کیا ہے؟ نفس طبیعت ہی کا نام ہے کہ فلال کام کو میری طبیعت نہیں جا ہتی اور میرا جی نہیں جا ہتا، یہ جی اور طبیعت ہی نفس ہے۔ آدمی اگراپے نفس کے تابع ہو گیا تو عاجز بن گیا۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ'' بے وقوف اور احمق آدمی ہے وہ جونفس کے تابع ہوجائے اور عقمند آدمی وہ ہے جونفس کو اپنے تابع کرلے، اللہ تعالیٰ ہمیں اسکی تو فیق عطافر مائے۔ اپنے آپ کو ان ساری چیزوں سے نکالنا ہے۔ اس دلدل سے نکالنا ہے۔ اس دلدل سے نکالنا ہے۔

حضرت علامہ انورشاہ صاحب تشمیریؓ فرماتے ہیں کہ'' اگرخوشی خوشی اللہ تعالیٰ کے تکم
(نماز) کے لیے اُٹھیں گے تو روح بھی خوشی خوشی فیلے گی اور اگر اللہ کے تکم کے لیے خوشی خوشی نہیں اُٹھیں گے تو بھی خوشی نوشی خوشی نیلے گی۔ آج ہم جب دکان سے نماز کے لیے خوشی نہیں اُٹھیں گئے وہ بھی خوشی خوشی نوشی ہوڑ نے کو جی نہیں جا ہتا ، ایئر کنڈیشن کمرے سے نکلنے کو جی نہیں جا ہتا ، کل جب روح کے نکلنے کا وقت آئے گا تو پھر ہڑی اذیت ہوگی ، اُس کا بھی پھر نکلنے کو جی نہیں جا ہتا ، کل جب روح کے نکلنے کا وقت آئے گا تو پھر ہڑی اذیت ہوگی ، اُس کا بھی پھر نکلنے کو جی نہیں جا ہتا ، کل جب روح کے نکلنے کا وقت آئے گا تو پھر ہڑی اذیت ہوگی ، اُس کا بھی پھر نکلنے کو جی نہیں جا ہتا ، کل جب روح کے نکلنے کا وقت آئے گا تو پھر ہڑی اذیت ہوگی ، اُس کا بھی پھر نکلنے کو جی نہیں جا ہے گا ، وہ بھی پریشان ہوگی۔

حضورعلیه السلام ارشادفرماتے ہیں کہ 'جب بدعمل کی روح نگاتی ہے تو اُسے اتن تکلیف ہوتی ہے جتناز ندہ بکری کو آگ پر بھونا جائے یاز ندہ بکری کی کھال اُ تاری جائے '۔ حضرت علامہ انورشاہ صاحب شمیر گفرماتے ہیں کہ 'جنت میں جانے کے لیے تو محنت ہے جہنم میں جانے کے لیے کوئی محنت نہیں ہے۔ آ دمی اگر اپنی طبیعت پر، اپنے مزان پر اور اپنی منشاء پر چلے تو وہ سیدھا جہنم میں جائے گا'۔ آج ہم دا کیں با کیں اپنے معاشرے میں دکھتے ہیں کہ ہر جگہ اللہ تعالی کے حکموں کی خلاف ورزی ہور ہی ہے اور اللہ تعالی کی نافر مانی کی فضا کیں بنی ہوئی ہیں، اللہ تعالی ہم سب کو تقلی کی سے رہنے کی تو فیق عطا فرمائے۔ تقلی کی فضا کیں بنی ہوئی ہیں، اللہ تعالی ہم سب کو تقلی کی سے رہنے کی تو فیق عطا فرمائے ۔ تقلی کی خطاف کی عام رہا ہے گزرنا ہے تو دامن کو بیا ہے؟ تقلی کی ہوئی اور آپ نے وہاں سے گزرنا ہے تو دامن کو بیاتے ہوئے گزرجانا ہے۔

## جس گلی میں گل ہوں تقوٰی کے چراغ اُس گلی ہے آنا جانا چھوڑ دے

اپنے تق ی کو بھی نہیں آ زمانا جا ہے، روزے میں بیدخاصیت ہے کہ وہ تقوے کو پیدا کرتا ہے۔ "کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم نتقون روزہ اس لیے ہے تا کہ تمہارے اندرتق کی پیدا ہوجائے۔ اب روزے میں آپ نے حلال کھانا چھوڑا، اپنی حلال کمائی کا کھانا تھالیکن جب اللہ تعالی کا تھم آگیا تو سحری کے وقت سے لے کر افظار تک آپ نے حلال چیزیں بھی چھوڑ دیں۔ اللہ تعالی کے تھم کی وجہ سے جو حلال ہے ، اُس کو بھی آپ نے چھوڑ دیا تو جو چیزیں ہر حال میں حرام ہیں ، اُن کو کیوں نہیں جھوڑ تے ؟ جھوٹ ہر حال میں حرام ہے ، بدنظری ہر حال میں حرام ہے ، بدنظری ہر حال میں حرام ہے ، بدنظری ہر حال میں حرام ہے ، ہر وقت حرام ہے۔ الغرض بیہ جنتے بھی گناہ ہیں ، بیسارے گناہ ہر حال میں ہر

وفت حرام ہیں، بیرحلال چیزیں تو تھوڑی دہرے لیے ہم نے چھوڑی ہیں کیکن حرام چیزیں تو ہرحال میں ہمیں چھوڑنے کی ضرورت ہے۔30 دن مثل ہوتی ہے،30 دن اللہ تعالیٰ کا حکم بورا کرنے کی خاطر ہم روزہ رکھتے ہیں تو 30 دن کے اس مجاہدے کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہمیں عید کی خوشیاں دکھاتے ہیں۔ایسے ہی اگر ہم 30 سال کا روزہ رکھ لیں حرام سے، جھوٹ سے ، غیبت سے ، بہتان باندھنے سے اور حرام کھانے سے ، کسی یر ناجا تز تہمت لگانے سے ،جتنی بھی اللہ تعالیٰ کی نافر مانیاں ہیں ،سب سے روزہ رکھ لیس تو مرتے ہی الله تعالیٰ ہمیں جنت کی خوشاں نصیب فرمائیں گے اور الله تعالیٰ ہمیں وہاں اپنی زیارتیں نصیب فرمائیں گے اس لیے ہم فانی فی اللہ بھی بن جائیں اور باقی باللہ بھی بن جائیں۔ حضرت بتهانويٌ ہے کسی نے یو جھا کہ حضرت! فانی فی اللہ اور باقی بااللہ کامقام کیا ہوتا ے؟ حضرت نے فرمایا کے '' نیکی اور گناہ معاشرے میں ساتھ ساتھ چلتے ہیں ،اس لیے جب کوئی گناہ سامنے آئے تو آ دمی مردہ بن جائے اور مردہ گناہ ہیں کرسکتا ،اگرنیکی سامنے آئے تو آ دی زندہ بن جائے ، زندہ آ دمی نیکی کرسکتا ہے۔ تو ہر گناہ کے سامنے مردہ بن جائے اور ہرنیکی کے سامنے زندہ ہوجائے۔ فنافی اللہ بیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے عکم پرفتا ہوجائے۔

ایک اللہ والے بیٹے ہوئے ہیں اور فرمار ہے ہیں کہ تو میرا خدانہیں اور میں تیرا بندہ نہیں، تیری بات کیوں مانوں؟ ایک نوجوان پاس ہے گزرا، اُس نے جب اُن بزرگ کی یہ بات میں افسوس ہوا کہ یہ لگتے تو بزرگ ہیں لیکن کیما کفریہ جملہ ذبان سے اواکر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہے کہ درہے ہیں کہ تو میرا خدانہیں میں تیرا بندہ نہیں، تیری بات کیوں مانوں۔ اُس تو جوان نے بو چھا کہ باباجی! آپ یہ کیا کہ درہے ہیں؟ بزرگ فرمانے لگے کہ باباجی! آپ یہ کیا کہ درہے ہیں؟ بزرگ فرمانے لگے کہ بین! میں اللہ تعالیٰ سے نہیں کہ درہا ہوں بلکہ میں تو اپنا! میں اللہ تعالیٰ سے نہیں کہ درہا ہوں بلکہ میں تو اپنا فیس کو تھا رہا ہوں، میرانفس مجھے گناہ

کی دعوت دے رہاہے ، میں اُس سے کہہر ہا ہوں کہ تو میرا خدانہیں اور میں تیرا بندہ نہیں ، تیری بات کیوں مانوں؟

ہم روحانی بیار ہیں ،ہمیں عبادت کا ذاکھ محسوں نہیں ہوتا۔ تلاوت کی لذت ، تبجد کی لذت ، تبجد کی لذت ، تبجد کی پیتا ہے لذت ، دُعا کی لذت کا ہمیں کوئی پیتا ہیں ہے۔ ہماراسب سے باتیں کرنے کوتی جا ہتا ہے اپنے رہ سے باتیں کرنے کوجی نہیں چا ہتا۔ اب تو مختلف قسم کی موبائل کمپنیاں آگئی ہیں ، کوئی موبی لنک (Mobilink) ہے تو کوئی یوفون (U-Phone) ہے ، مجھے تو زیادہ نام بھی نہیں آتے ۔ ایک مرتبہ مظفر آباد سے ایب آباد جارہے تھے ، راستے میں جو صاحب گاڑی چلارہے تھے ، راستے میں جو صاحب گاڑی چلارہے تھے وہ کسی سے فون پر بات کررہے تھے ، بات کرتے کرتے اُنہوں نے کہا گاڑی چلارہے تھے وہ کسی سے فون پر بات کررہے تھے ، بات کرتے کرتے اُنہوں نے کہا کہا جھا! اب آ ہے بند تیجیے ، میں دوسری سے (SIM) ڈالٹا ہوں۔

میں جیران ہوا، میں نے اُن سے بوچھا کہ آپ نے کیا کہا؟ وہ کہنے لگےاصل میں وہ جس نمبر سے بات کررہے تھے وہ U کانمبر تھااور میں نے مونی لنک (Mobilink) کی ہم ڈالی ہوئی تھی ،اس لیے اُن سے بند کرنے کو کہا تا کہ اُن کا نقصان نہ ہوجائے۔ایک طرح کی سم ہوگی تو خرچ بھی کم ہوگا۔ پھراُنہوں نے جلدی سے دوسری سم ڈالی اور باتیں کرنی شروع کردیں۔ میری آنکھوں ہے آنسو ٹیکنے لگ گئے، اُنہوں نے کہا کہ آپ رو کیوں رہے ہیں؟

میں نے کہا مجھے اس بات سے صدمہ ہوا کہ آپ کو گئی فکر ہے کہ ایک دوسرے سے
را بطے کے دوران کہیں اُس کے مال کا نقصان نہ ہوجائے لیکن اعمال کا جونقصان ہور ہاہے،
اُس کا کوئی صدمہ نہیں ہے، کوئی غم نہیں ہے۔ میں نے کہا کہ ایک جگہ میں آپ کوالی بتا تا
ہوں، جہاں آپ گھنٹوں با تیں کریں، پوری رات با تیں کریں، پورا دن با تیں کریں، جتنی
مرضی با تیں کریں، آپ کا کوئی خرچ نہیں ہوگا بلکہ آپ کے اکا وَنْتُ میں جمع ہوتا جائے گا
اور وہ رب سے با تیں کرنا ہے۔ ہمار اسب سے با تیں کرنے کو تو جی چا ہتا ہے، اپنے رب
سے با تیں کرنے کو جی نہیں چا ہتا۔

جتنی ہمیں ایک دوست سے محبت ہے، جتنی اپنے کسی ساتھی سے محبت ہے، اتنی بھی ہمیں رب ہے محبت ہے۔ اس لیے اللہ تعالی سے رور و کے مانگنے کی ضرورت ہے کہ اے اللہ! ہمیں مناجات کی لذت عطافر ما، اپنے سے باتیں کرنے کی توفیق عطافر ما، چونکہ اپنے معاملات سب سے ڈِسکس (Discuss) کریں توسب خفاہوتے ہیں، اپنے رب سے ڈِسکس کریں تو رب خوش ہوتے ہیں۔ سب کو اپنے مسائل بتا کیں تو سب ناراض ہوتے ہیں، رب کو بتا کیں تو خوش ہوتے ہیں۔ اس لیے ہمیں اپنے صدے، اپنے دُ کھڑے اور اپنے رہے و کم کی فریا دیمی صرف رب ہی سے کرنی ہے، اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطافر مائے۔

روزہ تقوے کو بیدا کرتا ہے ، ان اعمال کا جو نتیجہ ہے وہ ہم نے حاصل کرنا ہے ، اس
کے لیے محنت کرنی پڑے گی ۔ حضو حلیق کی مبارک محنت دین کو زندہ کرنے کی محنت ہے ، ہر
ہر حکم زندہ ہوگا تو پھر اُن کا نتیجہ بھی ظاہر ہوگا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کے دین کو لے کر سارے
عالم میں پھرنا اور سب تک پہنچانا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ذمہ کیا ہے ، اللہ تعالیٰ ہمیں
اسکی تو فیق عطافر مائے (آمین)۔



بيان حضرت اقدى دامت بركاتهم العاليه، في اليم باكس (24 ار 2008ء) المحسمة لله المحسمة لله صاحب الجلالة والصلوة والسلام على نبيه صاحب الرسالة اللهم صل على محمد النبى الامى وعلى اله وسلم تسليما، يارب صل وسلم دائما ابداعلى حبيبك خير الخلق كلهم هو المحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الاهوال مقتحم دعا الى الله فالمستمسكون به مستمسكون بحبل غير منفصم اما بعد:

فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم (بسم الله الرحمن الرحيم ٥ قد جآء كم من الله نور وكتب مبين ٥ يهدى به الله من اتبع رضوانه سبل السلم ويخرجهم من الظلمت الى النور بأذنه ٥

وقال النبى عُلَيْكُ "انا رحمة مهداة". او كما قال عليه الصلواة والسلام بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا و اياكم بالايت و الذكو الحكيم استغفر الله لى ولكم و لسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم

اللہ جل شانہ اپنے کلامِ پاک میں ارشاد فرماتے ہیں '' تحقیق تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کی جانب سے ایک نور ہدایت ادرایک روش کتاب آئی ہے جسکے ذریعہ سے اللہ جل شانہ ایسے شخصوں کو ہدایت فرماتے ہیں جواللہ جل شانہ کی رضا کے طلب گارہوں اور اپنی توفیق سے اُن کوظلمتوں سے زکال کرنور ہدایت کی طرف لے آتے ہیں''۔امام الانبیاء حضرتِ

į

محدرسول التعلیق نے ارشا دفر مایا" میں اللہ جل شانہ کی وہ رحمت ہوں جواللہ جل شانہ نے متہ ہیں ہدیے کے طور پر دے دی ہے" ۔ مکہ مکر مہ میں ایک دن ایسا بھی آیا کہ پجھ عور تیں مکہ مکر مہ میں ایک دن ایسا بھی آیا کہ پجھ عور تیں مکہ مکر مہ میں داخل ہو کیں ، وہاں کا مزاج تھا کہ بچوں کو دلا دت کے بعد قرب و جوار میں بھیجے متھے اور رضاعت ( دودھ بلانا ) کا جو مرحلہ تھا ، وہ دایا کے ذریعے ہوتا تھا۔ اب جوعور تیں مکہ مکر مہ میں داخل ہوئی تھیں جب وہ واپس لوٹیں تو اُن کی گودوں میں بے موجود تھے۔

ایک عورت ایس کی کہ جے کوئی بچہ نہ ملا تھا اور ایک بچہ ایسا تھا جے کسی عورت نے نہ انسان اسلے کہ وہ عورتیں مجتبیں تھیں کہ یہ یتم ہے حالانکہ اللہ کی تئم اوہ تو دُرِیتیم ہے۔ وہ سمجھتیں تھیں کہ یہ یہ کوئی حق الحذمت نہیں ملے گا ، اُنہیں کیا پہتہ تھا کہ انکی خدمت کے صلہ میں تو وہ خود ملنے والے ہیں۔ جو اِن کو اُٹھائے گا وہ رب کو یائے گا کیکن اللہ کی قتم اِقتم اُٹھا کے کہا جا سکتا ہے کہ اُنہوں نے نہیں چھوڑ ا بلکہ اُنکے مقدر میں ہی نہیں تھا اور ایک عورت ہیں حضرت حلیمہ سعد یہ جنہیں کوئی بچے نہیں ملا اور گھر کی کیا حالت تھی کہ گھر میں غربت ہے ، افلاس ہے وافقہ وہ ہے ۔ افلاس ہے اور فقر وفاقہ ہے۔

 میں بھی تیرے ساتھ ہوں۔ اُمید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہارے لیے خیر و برکت کے دروازے کھول دے۔ حضرت صلیمہ سعد سے امام الا نبیاء حضرت محمد رسول اللہ اللہ ہوا ہی گود میں لیا اور اللہ جل شانہ نے حضور علیہ السلام کے گود میں آتے ہی خیر و برکت کے دروازے کھول دیے۔ وہ سواری جو آتے ہوئے سب سے پیچے رہ گئی ہی ، اب جاتے ہوئے سب سے تیجے رہ گئی ہی ، اب جاتے ہوئے سب سے آگے بردھ گئی تو عور تیں پوچے گئیں کہ علیمہ سواری بدلی ہوتو فرمانے گئیں کہ بیں سواری نہیں مواری نہیں سواری نہیں سواری نہیں سواری نہیں سواری نہیں سواری نہیں کے بدلی ہواری بدلی ہوتے فرمانے گئیں کہ بیں سواری نہیں ہوئے۔

قدم قدم پہ برکتیں نفس نفس پہ رحمتیں جہاں جہاں سے وہ شفیع عاصیاں گزرگیا جہاں نظر نہیں پڑی وہیں ہے رات آج تک وہاں وہاں وہاں سحر ہوئی جہاں جہاں گزرگیا

 اب یہ عاشقوں کا مرحلہ آیا تو یہ بات چلی کہ دودھ کس نے پلایا حضور اللہ کو، ابتداء میں توجو باندی تھیں ابولہب کی جن کا نام ثویہ تھا، اچھا! ہم توبیہ پڑھتے ہیں جوغلط ہے، اُنکا نام ثویہ تھا، اُنہوں نے دودھ پلایا اور سید الشہداء حضرت جز ہ کو بھی اُنہوں نے دودھ پلایا۔ آپ علیه السلام کے سکے چھاہیں کیکن اُس اعتبار سے دضائی بھائی بھی بنتے ہیں، بلایا۔ آپ علیه السلام کے سکے چھاہیں کیکن اُس اعتبار سے دضائی بھائی بھی بنتے ہیں، اس لیے کہ ایک ہی دایا نے دونوں کو دودھ پلایا جن کا نام ثویہ تھا اور اُدھ حضرت علیم سعدیہ ہیں۔ اب یہ بات چلی ہے کہ دودھ کس نے بلایا کین جب غور کرتے ہیں تو پنہ چاتا ہے کہ دودھ تو تھائی ہیں، وہ بلاتی کہاں ہے؟ حلیم سعدیہ نے دودھ نہیں بلایا بلکہ آتا تا اللہ تہ نا اللہ میں کودودھ بلایا، یہ دودھ تو آپ علیه السلام کی برکت ہے آیا ہے۔ اُن کا گھر دودھ سے بھر گیا اور برتن دودھ سے بھر گیا اور دھتیں ہی رحمیں اللہ کی طرف سے آگئیں۔

آپ علیه السلام کا تبوک کا سفر مبارک ہے، لمباسفر، گرمی کا سفر اور مشقت کا سفر اور سینکٹر وں میل کا سفر ہے۔ حضو و الله علیہ علیہ میں دفت پیش آنے لگ گئ، پانی نہیں ہے اور کھانے احسم عین ساتھ ساتھ ہیں۔ راستے میں دفت پیش آنے لگ گئ، پانی نہیں ہے اور کھانے پینے کے لیے زادِراہ بھی ختم ہوتا جارہا ہے۔ عرض کی یارسول اللہ! پانی کے بغیر ہمیں خود بھی مشقت کا سامنا ہے اور سوار یوں کو بھی دفت ہورہی ہے تو ارشاد فر مایا جو پانی موجود ہوہ کے آئے۔ مشکیزوں کو نچوڑ اتو تھوڑ اسایانی تکا، کے رحاضر خدمت ہوئے۔

امام الانبیاء حضرت محمد رسول الله الله فی نے اپنا دستِ مبارک اُس میں ڈالا اور جب باہر نکالاتو یا نجوں مبارک اُس میں ڈالا اور جب باہر نکالاتو یا نجوں مبارک اُنگلیوں سے بانی کے فوارے چھوٹ رہے ہے اور سارے صحابہ کرام رضوان الله تعالیٰ علیهم احمعین نے سیر ہوکے پانی بیا، اپنے مشکیزوں کو بھرا، برتنوں کو بھرا، جانوروں نے استعال کیالیکن بانی ختم نہیں ہور ہاتھا۔ اس میں بھی ایک بات

چلتی ہے کہ سب سے افضل پانی کون ساہے؟ اب ظاہر ہے دوشِ کوڑ بھی ہے، جنت کا پانی جنت کا پانی جنت کے بین ہے، آبِ زمزم بھی ہے۔ آبِ زمزم بھی ہے۔ اس پرتو سب محدثین کرام کا اتفاق ہے کہ زمزم کا پانی جنت کے پانیول سے افضل ہے، کیول؟ اس لیے کہ جب حضورا کرم ایسے کا سفر اسراء تھا، سفر معراج تھا، مکہ مکرمہ سے لے کر بیت المقدس تک ، اس کو اسراء کہتے ہیں اور بیت المقدس سے آسانوں تک اللہ جل شاند کی بارگاہ تک معراج کا سفر ہے۔ اس سفر سے پہلے سینہ مبارک کو دھویا گیا۔

جبرئيل امين حاضر خدمت ہوئے اور آ کرسینہ میارک کو جاک کیا تو برتن ،طشتری اور باقی سب چیزیں جنت سے لائیں لیکن یانی زمزم کا استعال کیا۔اس لیےاس سے افضل یانی کوئی ہوتا تو جنت کا ہوتالیکن زمزم ہے افضل یانی تھا کوئی نہیں جس کی وجہ سے یانی زمزم كااستعال موا، تو جنت كے يانيول سے بھى افضل يانى زمزم ہے ، الله تعالى ہم سبكو قدردانی کی تو نیق عطا فرمائے کیکن اُس ہے بھی افضل پانی وہ ہے جوامام الانبیاء حضرت محمد رسول التعليظة كوستِ مبارك سے فكائے جس كوآب عليه السلام كوست مبارك کی نسبت لگ گئی ،اُس سے افضل یانی کون سا ہوسکتا ہے۔وہ یانی زمزم کا حضرتِ اساعیل عليه السلام كايرميال ركزنے سے تكلااور سدياني امام الانبياء، سركار دوعالم ، فجر موجودات، امام الرسل، بادئ سبل، محمد مصطفی احمد مجتنی متالله کے دستِ مبارک سے نکلاہے۔ صلح حدیبیے کے لیے رُکنا پڑ گیا ،عمرے کا احرام باندھا ،سلح کی بات چل رہی ہے جس میں کچھون زیادہ لگ گئے ۔اب وہاں یانی کا مسئلہ بن گیا ، وہاں ایک کنواں تھا ، اُس میں سے پانی ختم ہو گیا۔اللہ تعالی بار بار جانے کی سعادت ہم سب کونصیب فرمائے ،حدیبہ بھی ضرور جانا چاہیے، شمیسیہ نیانام ہے اُسکا۔ مکہ مکرمہ سے جدہ جاتے ہوئے جو براناراستہ ہے، وہ کنواں اب بھی موجود ہے اور اسکی مٹھاس اب بھی محسوس ہوتی ہے، اس کے پانی کی برکتیں اب بھی نظر آتی ہیں۔ آپ علیہ السلام کالعاب مبارک اُس میں بھی وَلا ہے،
کنواں خشک تھا بالکل ، لعاب مبارک کا وُلنا تھا کہ پانی جوش مارنے لگ گیا۔ آج تک اُس پانی کی مٹھاس ختم نہیں ہوئی ہے، اللہ ہم سب کو وہاں جانے کا موقع عطا فرمائے۔ مکہ مکر مہ میں رہتے ہوئے جو عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں، کچھ تو تنعیم چلے جاتے ہیں مسجدِ عائشہ صدیقہ میں اور کچھ جھر انہ چلے جاتے ہیں، وہاں بھی جانا چاہیے۔ امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ ایک کی نسبتیں موجود ہیں، تو مٹھاس آج تک ختم نہیں ہوئی ہے۔

بیرعثان مکه مکرمہ ہے مدینہ منورہ جاتے ہوئے بائیں طرف کوسڑک جب نگلتی ہے،
عصفان لکھا ہوا آتا ہے، وہاں بھی وہ کنواں موجود ہے جس میں اُس وقت لعاب مبارک وَّلا
ہے تو آج تک اُسکی مٹھاس ختم نہیں ہوئی ہے۔ حضرت جابر ُفر ماتے ہیں، خندق کھودی جا
رہی ہے اور خندق کھودتے ہوئے ہم سب کے علم میں ہے کہ بھوک، فاقہ اور افلاس کتنی
شدت سے تھا۔ اُدھر سے سارے قبائل اور مشرک حملہ آور ہونے کی تر تیب بنا چکے تھے،
پید مبارک پر پھر بند ھے ہوئے تھے، تمام جال نثاروں کے پید پر بھی پھر بند ھے ہیں۔

حضرت جابر الوخیال آیا، گھر پنچاورا پی ہوی ہے کہا کہ پچھ کھانے کو ہے؟ عرض کیا! جھوٹا سا بکری کا بچہ تھوڑے ہے، فرمایا! بیس اُس کوؤن کرتا ہوں اور تم سالن تیار کرواور جوکو پیس کرروٹیاں تیار کرو، بیس حضور کیا ہیں اُس کوؤن کرتا ہوں اور تم سالن تیار کرواور جوکو پیس کرروٹیاں تیار کرو، بیس حضور کیا ہیں کے مدمت میں حاضری وے کراجازت کیکر آتا ہوں۔ حاضر خدمت ہوئے یارسول اللہ! ٹلفة عشر وانت رابع عشر، اربعة عشر وانت حامس عشر تیرہ صحابہ کرام آپ کے ساتھ ہوجا کیس یا چودہ صحابہ کرام آپ کے ساتھ ہوجا کیس یا چودہ صحابہ کرام آپ کے ساتھ ہوجا کیس یا چودہ صحابہ کرام آپ کے ساتھ ہوجا کیس یا چودہ صحابہ کرام ہوجا کیس ہی توڑا سا کھانا ہم نے تیار کیا ہے، آپ تشریف لائے امام الانبیاء حضرت محمد فی السطاق خود نے والوسنو! جابر نے دعوت کی ہے، چولوا سکے ہاں کھانا کھانا ہے۔ حضرت جابر گر ماتے ہیں کہ میں چودہ کا انتظام کر کے آیا تھا اور وہاں چودہ سوصی بہ کرام تھے جن کو دعوت دی گئی نے فرمائے ہیں کہ میں گھرا گیا، تیز تیز قدم اُٹھا تا ہوا گھر آیا۔

حضور الله محمد کے ،ارشا دفر مایا جابر!'' ہنڈیا کو ابھی نیج نہیں اُتارنا'' میں نے آکے اپنی بیوی سے کہا، (اللہ ہم سب کی بیویوں کو بھی ایسابنائے ، برکتوں رحمتوں والا بنائے ) میں نے کہا کہ اللہ کی بندی چودہ کا انتظام ہے اور آقاع الله نے نتو چودہ سوکو دعوت وے دی ہو المہیہ نے کہا کہ اللہ کہ آپ نے عرض کر دیا تھا کہ کھا ناا تناہے؟ فر مایا ہاں! عرض کیا تھا۔ بیوی نے کہا کہ جب حضور الله تھا۔ بیوی نے کہا کہ جب حضور الله تھا کہ حود اُن کو لارہ ہم ہیں تو اللہ تعالیٰ برکتیں بھی عطا فر مادیں گے اور اللہ جل شانہ اُن بی کی برکت سے سب کو کھلا کمیں گے ۔تشریف آوری ہوگئی اور ہانڈی کا ڈھکن اُٹھا کے لعاب مبارک ڈالا اور تشریف فر ماہو گئے ، دسترخوان لگائے ہوں گی اُن کھانے والوں میں ۔لعاب مبارک ڈالا اور تشریف فر ماہو گئے ، دسترخوان لگائے موں گی اُن کھانے والوں میں ۔لعاب مبارک ڈالا اور تشریف فر ماہو گئے ، دسترخوان لگائے

كئے ۔ فرمایا! بیٹھتے چلے جا وَا يک بات كا اگر ہم بھی اہتمام كرلیں ۔

نقشِ قدم نی اللہ کے ہیں جنت کے رائے اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے رائے

اب یہ بیٹھ کے کھانا، آج گھروں میں یہ چیزی ختم ہو گئیں جس کی وجہ ہے برکتیں ہمی اُٹھ گئی ہیں۔ ایک کمانے والا تھا، سارے گھر والے کھاتے تھے، رشتہ دار بھی کھا رہے ہیں، پڑوی بھی کھارہے ہیں اور مہمان بھی کھارہے ہیں لیکن کھانا ختم نہیں ہوتا تھا۔ اب سارے کمانے والے ہیں لیکن پہنی چاتا۔ وجہ کیا ہے کہ وہ برکت والے انگال ہم نے چھوڑ دیے، وہ رحمت والے انگال کہ بیٹھ کے کھانا، دستر خوان بچھا کے کھانا اور پھر ایک رکانی میں کھانا مجھے دیکھنے ہیں تو سعود یہ میں عربوں میں نظر آیا لیکن سنا ہے کہ ہمارے سمیر میں جے مقبوضہ سمیر کہتے ہیں، وہاں بھی پچھ خاندانوں میں اکٹھ کھانے کا مزاج ہے۔ تو آ قاعلیہ کی سنت مبارک یہ ہے کہ بیٹھ کے کھایا جائے، دونوں ہاتھ وھو کے کھایا جائے۔

ایک اللہ والے کے پاس ایک مرید آئے ، اُن سے بیعت تھے۔عرض کیا کہ حضرت! گزارش بیہ کہ بچھ پرقرض زیادہ ہوگیا ہے،کوئی عمل ارشاد فرماد بجیے؟ اُنہوں نے ایک تو جومشہور دعا ہے قرض اُتار نے کی وہ ارشاد فرمائی ، دو مرایہ فرمایا کہ کھانے سے پہلے اور کھانے کے بعد ہم تھ دھولیا کرو، کھانے سے پہلے بھی اور کھانے کے بعد بھی ہاتھ دھویا کرو۔ پچھ دن بعد حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ جب سے میں نے کھانے سے پہلے اور بعد میں ہاتھ دھونے کا اجتمام کیا ،اللہ تعالی نے سب قرضے اُتارد یے ہیں۔ بیوہ تعویذ ہے جو میں ہاتھ دھونے کا اجتمام کیا ،اللہ تعالی نے سب قرضے اُتارد سے ہیں۔ بیوہ تعویذ ہے جو ہماری حفاظت کر رہے ہیں ، بیوہ وظفے ہیں جو ہماری حفاظت کر رہے ہیں اور دونوں ہاتھوں کو دھونا ، ہماری حفاظت کر رہے ہیں ، بیوہ وظفے ہیں جو ہماری حفاظت کر رہے ہیں اور دونوں ہاتھوں کو دھونا ،

توصفورعاید السصلونة والسلام فرمایا بیره جائے ، دستر خوان بچھائے کے اور سب ہاتھ دھوکر بیٹے ۔حضورعاید السلام اپنے دست مبارک سے نکال کر کھلاتے جارہ ہیں، روٹیال بھی تقسیم ہورہا ہے، سب فے خوب سیر ہو کے کھایا، اچھی طرح کھایا کہ کی دن کا فاقہ تھا۔ اُسکے بعد آپ علیه السلام فوب سیر ہو کے کھایا، اچھی طرح کھایا کہ کی دن کا فاقہ تھا۔ اُسکے بعد آپ علیه السلام فوب سیر ہو کے کھایا، اچھی طرح کھایا بڑیوں کو کھینکنانہیں ہے، اِنہیں میرے قریب کردو۔ فود تناول فرمایا، پیرفرمایا! بڑیوں کو کھینکنانہیں ہے، اِنہیں میرے قریب کردو۔ بڑیاں قریب کیس تو آپ میں تو آپ میں تھا فرمائی یا اللہ! اس کو آپ قیامت میں بھی زندہ فرما میں گے، آپ نے اپنے تزانوں ہے ہمیں کھلایا ہے اور آپ اس پر قادر ہیں کہ اس کو زندہ فرما دیں ۔حضرت جابر فرماتے ہیں کہ میں کیا دیکھتا ہوں کہ دعا ابھی ختم نہیں ہوئی تھی کہ بکری کا بچہ اُچھلتا ہوا وہ جا رہا ہے، پھر سالن کو اُٹھا کے دیکھا تو ذرا کم نہیں ہوئی تھی کہ بکری کا بچہ اُچھلتا ہوا وہ جا رہا ہے، پھر سالن کو اُٹھا کے دیکھا تو ذرا کم نہیں ہوئی تھی کہ بکری کا بچہ اُچھلتا ہوا وہ جا رہا ہے، پھر سالن کو اُٹھا کے دیکھا تو ذرا کم نہیں ہوئی تھی کہ بکری کا بچہ اُچھلتا ہوا وہ جا رہا ہے، پھر سالن کو اُٹھا کے دیکھا تو ذرا کم نہیں ہوئی تھی کہ بکری کا بچہ اُچھلتا ہوا وہ جا رہا ہے، پھر سالن کو اُٹھا کے دیکھا تو ذرا کم نہیں ہوئی تھی۔

چوده سوصحابہ کرام رضوان الله تعالیٰ علیهم احمعین کھا چکاور سالن میں ذراکی نہیں ہوئی اور سب کھا چکے کین روٹیوں میں ذراکی نہیں۔ آپ علیه السلام نے فرمایا لو جابر! اپنی روٹیاں بھی سنجالو اور سالن بھی سنجالو، یہ بکری کا بچ بھی واپس لے لو، ہمیں اللہ تعالیٰ نے اپنے نفتل وکرم سے کھلایا ہے۔ حضرتِ ابوھری اصحابِ صفہ میں سے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اپنے نفتل وکرم سے کھلایا ہے۔ حضرتِ ابوھری اصحابِ صفہ میں سے ہیں، آپ علیه السلام کے قدم مبارک میں رہتے تھے اور شاگر دیتے علم حاصل کرتے تھے، آپ مرتبہ عرض کیایارسول اللہ! بھوک کی شدت ہے۔ فرمایا اچھا! پہت کرتے ہیں گھر میں، پہت کروایا تو ایک دودھ کا بیالہ لے کر حاضرِ خدمت ہوئے ،فرمایا جو کے ،فرمایا جوائے اصحابِ صفہ کو بلالا ؤ۔

حضرت ابوهر برقفر ماتے ہیں کہ میں پریشان ہوگیا کہ دودھ کا پیالہ جھوٹا ساہے، جھے

ہی مشکل سے کفایت کرتا، اصحاب صفداً سی صحابہ کرام دضو ان اللہ تعدالی علیه میں مشکل سے کفایت کرتا، اصحاب صفداً سی صحابہ کیا ہے گا۔ خیر! میں بلاکے لے آیا، جب سب آگے تو آپ علیه السلام نے فرمایا کہ خودا پنے ہاتھ سے تم ان کو بلاؤ۔ کہتے ہیں کہ اب بلانا بھی میرے ذمہ لگ گیا، میں بلاتا جارہا ہوں اور سب سیر ہو کے پینے جارہے ہیں حتیٰ کہ اس کے اس صحابہ سیر ہو کے پی گئے لیکن دودھ کے بیالے میں ذرائی نہیں آئی۔

حتیٰ کہ اس کے اس صحابہ سیر ہو کے بی گئے لیکن دودھ کے بیالے میں ذرائی نہیں آئی۔

فرمایا! ابوهری واب تم بیو، تو میں نے بیا، بھر بیا۔ فرمایا اور سیر ہو کے بیو، میں اتنا سیر ہوگیا کہ میں نے عرض کیا یارسول اللہ! اب مزید گئے ائش نہیں ہے تو فرمایا اچھا! اب میں بیتیا ہوں، تو میں نے عرض کیا یارسول اللہ! اب مزید گئے ائش نہیں ہے تو فرمایا اچھا! اب میں بیتیا ہوں، تو ہم سب نے سیر ہو کے پیالیکن فرائی اُس میں کی نہیں آئی ہے۔

جب اتن برکتیں ہیں کہ امام الانبیاء حضرت محدرسول التولیسی کے دستِ مبارک میں برکت ، لعاب مبارک میں برکت ، لعاب مبارک میں برکت ، لعاب مبارک میں برکت ہوتو آپ علیه السلام کی

مبارک زندگی سے نکلنے والے اعمال میں گئی برگتیں ہوں گی۔ اما مغز الی فرماتے ہیں کہ اے انسان! تو کتے کی تربیت کرتا ہے، کتا تیری تربیت کی قدر کر کے شکاری کتابین جاتا ہے اور تیرے اشاروں پر چلتا ہے، یا در کھ! تیری تربیت کے لیے تو امام الا نبیاء حضرت محمد رسول الله علیہ تشریف لائے، یہ بتا تو نے اُن کی تربیت کی گئی قدر کی ہے۔ کتا تو تیرے اشاروں پر چلتا ہے۔ کتا تو این مالک کو اشاروں پر چلتا ہے۔ کتا تو این مالک کو نہ بھلائے، کیا تو نبی علیہ السلام کی تقدر کرتا ہے۔

جو وہ تھم دے وہ طلل ہے جو وہ روک دے وہ حرام ہے

ہم نے زمانے کوئیں و کھنا ہے، زمانے کے ساتھ نہیں چانا ہے۔ زمانے کے ساتھ تو وہ چلے جہ کا اپنا کوئی نہ ہواور جسکے امام الانبیا ﷺ ہوں جو سارے زمانوں کے امام، سارے نبیوں کے امام ہیں۔ حضرت سیدناعلی الرتضی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں اللہ کی تتم! میں اُن ورختوں کو بہچا نتا ہوں ، اُن بہاڑوں کو، اُن چٹانوں کو کہ ابھی نبوت کا اعلان نہیں میں اُن ورختوں کو بہچا نتا ہوں ، اُن بہاڑوں کو، اُن چٹانوں کو کہ ابھی نبوت کا اعلان نہیں فرمایا تھا اور ہیں اپنے آ قاعلیے کے ساتھ چلا کرتا تھا تو جہاں سے آ قاعلیے گر رتے ہوتو فرمایا تھا اور ہیں اپنے آ قاعلیے کے ساتھ چلا کرتا تھا تو جہاں ہے آ قاعلیے گر رہے ہوتا ہوں پر نجھا ور السلام علیك بارسول اللہ ، جھک جھک کرسلام کرتے تھے، قدموں پر نجھا ور ہوتے تھے۔ تو سب بہچا نتے تھے اپنے آ قاعلیہ کو، اللہ کرے ہم بھی بہچا نتے والے بن ہوتے تھے۔ تو جہم کہتے ہیں کہ قیامت تک کے نبی ہیں ، بیصرف جا کمیں ، وہ تو شجر و جمر کے نبی جی سے ۔ یہ جو ہم کہتے ہیں کہ قیامت تک کے نبی ہیں بلکہ جنت ہم کہتے ہیں کہ قیامت کے دن سب کی نظریں کس برگی ہوں گی بوں گی ہوں گی میارے آ تی ہیں۔ آپ چی بتا ہے قیامت کے دن سب کی نظریں کس برگی ہوں گی ، سارے نبیوں کی نظریں کس پر، سارے انسانوں کی نظریں کس پرگی ہوں گی ، سارے نبیوں کی نظریں کس پر، سارے انسانوں کی نظریں کس پرگی ہوں گی ، سارے نبیوں کی نظریں کس پر، سارے انسانوں کی نظریں کس پرگی ہوں گی ، سارے نبیوں کی نظریں کس پر، سارے انسانوں کی نظریں کس پرگی ہوں گی ، سارے نبیوں کی نظریں کس پر، سارے انسانوں کی نظریں کس پر وہ

ہمارے آقاد اللہ اللہ ہیں جن پر گئی ہوں گے۔ نین جگہیں ارشاد فر مائیں ، فر مایامیری اُمت! مجھے تلاش کرنا ہوتو حوض کوثر پر ملول گا ، میزانِ عدل پر ملول گایا بل صراط پر ملوں گا۔

حوض کوثر پراپنے دستِ مبارک سے پانی بلار ہا ہوں گا تو مجھے اپنی اُمت کا خیال آئے گا تو میزانِ عدل پر جہاں اعمال نامے تُل رہے ہیں ، وہاں پہنچ کراپنی اُمت کو دیکھوں گا اور مجھی گزرتے ہوئے اپنی اُمت بل صراط پر مجھے فکر مند کرے گی ، میں وہاں بہنچ کے اُن کو دیکھوں گا ، آقا قالیات تو ہمارے لیے تڑے رہے ہیں۔

> سرکار تو اُمت کی سخشش کے لیے روکیں اُمت ہے کہ ہنس ہنس کر جیتی ہے گناہوں میں

> بارگاهِ سيدِ كونين عَلَيْظِيمَ مِين آكر نفيسَ سوچتا ہوں ، كيسے آيا؟ ميں تو اس قابل نه تھا

ہارے شنخ ومر بی حضرت شاہ صاحب اللہ جل شانہ سے عرض کرتے ہیں

تیری رحمت تیری شفقت سے ہوا مجھ کو نصیب گنبد خضراء کا سامیہ میں تو اس قابل نہ تھا

بارگاہ سیر کونین علیہ میں آ کر نفیس

سوچتا ہوں ، کیسے آیا؟ میں تو اس قابل نہ تھا

الله تعالی بار باری حاضری نصیب فرمائے ، تو روضه اقدس پر دومر تبداعمال پیش ہوتے

ہیں اُمت کے ۔ کوئی باپ نہیں جا ہتا اور کوئی ماں نہیں جا ہتی کہ میرے بیٹے کی ، میری اولا و

گا کوئی غط خبر مجھ تک آئے ، کوئی شکایت مجھ تک آئے ، ہم نہیں برداشت کر پاتے ۔ اللہ ک

قتم! ساری محبیں قربان ، ساری مائیں ، سارے باپ اور ساری شبیس قربان ہو جا ئیں
امام الانبیاء حضرت محمد رسول الله علیہ کی مبارک نسبت پر۔ نبی تالیہ کی خدمت میں جب
ہماری بدا عمالیاں ، ہماری بعناوتیں پیش ہوتی ہوں گی تو آپ علیہ المسلام کے قلب اطہر پر
کیا گزرتی ہوگی ، اللہ جل شانہ ہم سب کو صحیح معنوں میں تمیع بنائے اور اپنے آ قادیہ کے
فرمانبردار بنائے ۔ اس لیے ایک اللہ والے شاعرِ معرفت حضرت ِ تائب صاحب دامت
برکا تہم العالیہ ، پیر طریقت رہبر شریعت ہیں ، بڑے اللہ والے ہیں ، وہ خود اپنا کلام پڑھتے
بیں ، ہمارے ہاں اُئی تشریف آوری ہوتی رہتی ہے۔

سلسلہ چشتیہ صابر رہے برزگوں میں ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ چاند پر کوئی پہنچا ہے بلا سے پہنچ ہیں کہ ہم کو سرکار کے قدموں سے سروکار رہے ہم کیاجا نیں کوئی چاند پرجاتا ہے۔

تیری معراج کہ تو لوح وقلم تک پہنچا میری معراج کہ میں تیر سے قدم تک پہنچا

اللہ ہم سب کوآپ علیہ السلام کے مبارک قدموں سے چینے رہنے کی تو فیق عطا فرمائے۔ زمانے کے ساتھ تو وہ چلے جسکا اپنا کوئی نہ ہواور جسکے ہی سارے زمانوں کے امام ہوں ، اُسے زمانے کے ساتھ کیا چلنا بلکہ زمانے کوا ہے ساتھ لے کرا ہے آ قاعلیہ کے بول ، اُسے زمانے کے ساتھ کے ساتھ کے ساتھ کے ساتھ کے جو گئے چینے جاتا ہے۔ بھے بھی بھی خیال آتا ہے ، کیونکہ بہت سارے حالات اس طرح کے ہو گئے

کے مسلمان اُمت پراورمسلمانوں پراس طرح کی صورت حال تو بھی اشکال ہوتا ہے کہ کلمہ پڑھنے والوں ، نماز پڑھنے والوں پراتنے مصائب کے پہاڑ کیوں ٹوٹ رہے ہیں؟ غیرائے کیوں ان پرمسلط ہو گئے، اتنا کیوں ان کو گاجرمولی کی طرح ذرج کیا جارہا ہے، انکاخون اتنا ارزاں کیوں ہوگیا؟ تواگر خور کریں توساری بات خود ہم میں آجاتی ہے کہ

کیوں مجھ کو شکایت ہو کسی غیر سے جھوٹی خود اپنی ہی تقفیر سے قسمت میری پھوٹی اللہ کی رسی تو نہ ٹوٹے گی نہ ٹوٹی اللہ کی رسی تو نہ ٹوٹی افسوس تو یہ ہے کہ میرے ہاتھ سے چھوٹی

ہم نے اُس برکت والی رسی کوخود چھوڑا ہے، وہ جو وتی الہی کی رسی ہے تر آن پاک
اللہ اکبر! احادیث مبارکہ ہیں، ان سب کوہم نے خود چھوڑا ہے، اس رسی کوہم نے چھوڑا۔
مارے حضرت شاہ صاحب فرمایا کرتے تھے کہ جنت ساتوں آسانوں کے اُوپر ہے اور جہنم
ساتوں زمینوں کے نیچے ہے تو ظاہر ہے اُوپر جانے کے لیے تو محنت کی ضرورت ہوتی ہے۔
جس طرح نیچ کو جائل بنانے کی کوئی محنت نہیں، کوئی نہیں مشورہ کرے گا کہ میں نے اپنے کو جائل بنانے کی کوئی محنت نہیں، کوئی نہیں مشورہ کرے گا کہ میں نے اپنے کو جائل بنانا ہے، کس سکول میں واخل کروں؟ اور کتنے عرصے میں جائل ہے گا اور فیس
کیا ہوگی ؟ نہیں نہیں، کوئی بھی جائل بنانے کا مشورہ نہیں کرتا۔ آپ بیچکو چھوڑ دیں، بچہ بنا
کیا ہوگی؟ نہیں نہیں، کوئی بھی جائل بنانے کا مشورہ نہیں کرتا۔ آپ بیچکو چھوڑ دیں، بچہ بنا
منایا جائل ہے لیکن اُسکی جہالت کوختم کر کے زیور علم سے آراستہ کرنے کے لیے محنت کی
ضرورت ہے۔

ایسے ہی زمین کو بنجر بنانے کے لیے کوئی محنت نہیں ہے ، اُس کو جھوڑ دیں تو بنجر ہو جائیگی اور گھاس بھوں اُس میں اُگے گا ،خو دروجھاڑیاں اُگیں گی ،سانپ بچھو بسیرا کریں 198

گلیکن زمین کوسر سروشاداب بنانا ہے تو اُسکے لیے محنت ہے۔ مٹی سے مٹی ہونا پڑتا ہے،
پیدند بہانا پڑتا ہے، سردی گری کو برداشت کرنا پڑتا ہے تب کہیں جا کے وہ کھیتیاں لہلہاتی ہیں
اور باغ سر سبز وشاداب نظر آتے ہیں، پھل پھول لگتے ہیں۔ جس طرح زمین کو بنجر بنانے کی
کوئی محنت نہیں اور جیسے بچے کو جانل بنانے کی کوئی محنت نہیں، ایسے ہی حضرت شاہ صاحب فرمایا کرتے تھے کہ جہنم میں جانے کی بھی کوئی محنت نہیں۔ چونکہ جہنم نیچ ہے نا اور جنت اُوپر ہے تو کی بھی کوئی محنت نہیں۔ چونکہ جہنم نیچ ہے نا اور جنت اُوپر ہے تو نیچ جانے کے کی محنت نہیں ہوتی۔

ایک آدمی جاہتا ہے کہ میں ساری زندگی میٹرک میں ہیں رہوں تو محنت کر کے رہے گا؟

مہیں نہیں ، محنت جھوڑ دیتو بس اُس کلاس میں رہے گا البتہ ترقی کے لیے محنت ہے، اگلے

درج میں جانے کے لیے محنت ہے اور جوساری زندگی پہلی کلاس میں رہنا جا ہے، اس کو

دن رات محنت کرنی پڑے گی؟ نہیں نہیں، وہ محنت جھوڑ دیتو خود بخو داُسی کلاس میں ہے۔

ون رات محنت کرنی پڑے گی کا نہیں وہ آ گئیں بڑ دھ سکے گا، آ گے بڑھنے کے لیے محنت ہوتی ہے

اسکی زندگی گزرجائے گی لیکن وہ آ گئیں بڑ دھ سکے گا، آ گے بڑھنے کے لیے کتنی محنت کی ضرورت ہو

اب آپ خود فرما سے کہ جنت تو اُوپر ہے اور اُس تک جانے کے لیے کتنی محنت کی ضرورت ہو
گی؟ اُس کے لیے اُٹھنا بڑتا ہے۔

نیکی اُوپر لے جاتی ہے، نیکی آدمی کولطیف بناتی ہے، گناہ کٹیف بناتا ہے۔ نیکی میں لطافت ہے، گناہ میں کثافت ہے گناہ سے آدمی گدلا ہوجا تا ہے، نیکی سے صاف سخرا ہوجا تا ہے۔ اب و کیھئے! آقاد ہے کیا فرماتے ہیں ' باہرتشریف لائے سردی کاموسم ہے، درختوں سے ہے۔ اب و کیھئے! آقاد ہے مبارک سے بہنی کو پکڑا تو باقی ہے بھی گرنے لگ گئے، فرما یا سے ہے گررہے ہیں، دستِ مبارک سے بہنی کو پکڑا تو باقی ہے بھی گرنے لگ گئے، فرما یا سلمان! پوچھے نہیں ہوکہ میں نے ایسا کیوں کیا؟ عرض کیا یارسول اللہ! ضرورارشادفر مائے فرمایا! جس طرح میرے ہاتھ لگانے سے سمارے ہے گر گئے، ایسے بی نماز پڑھنے سے فرمایا! جس طرح میرے ہاتھ لگانے سے سمارے ہے گر گئے، ایسے بی نماز پڑھنے سے

سارے گناہ بندے کے معاف ہوجاتے ہیں۔

فرمایا! کسی کے دروازے کے سامنے پانچ نہریں ہوں ، اپنے کارخانے ردفتر سے آتے ہوئے ہرنہر پرخسل کرتا ہوا آئے ، پانی گہرا بھی ہے، صاف وشفاف بھی ہے تو پانچ نہروں پر جونہا کے آئے ، میر صحابہ بتا و کوئی میل کچیل باقی رہے گا؟ عرض کی یارسول اللہ کوئی میل باقی نہیں رہے گا۔ فرمایا! یہی مثال پانچ نمازوں کی ہے ، جو پانچ نمازیں پڑھے گا تو اسکے گناہ بھی وُھل جا نمیں گے اور آپ کو پہتے ہے کہ جنت تو پاک لوگوں کی جگہہے ۔ و نیا میں جو نہا تارہے ، ہرنماز کے وقت جو اللہ کی رحمتوں میں نہا تا ہے ، بیتو اُجلا ہے اور دُھلا ہوا میں جو نہا تارہے ، ہرنماز کے وقت جو اللہ کی رحمتوں میں نہا تا ہے ، بیتو اُجلا ہے اور دُھلا ہوا ہے ، بیسیدھا جنت میں چلا جائے گا اور اللہ نہ کرے ہم اگر میلے کچیلے رہ گئے اور گدلے ہو گئے اور واقعی ہم روحانی اعتبار سے ناپاک ہوگئے تو ناپاک کپڑوں پر تو بہت محنت ہوتی ہے ۔ اس لیے جنتی ناپا کی ہوتی ہے ، اتنا اُس پر محنت زیادہ ، اُسکی دھلائی زیادہ ہوتی ہے ۔ اس لیے کا فروں کو جہنم میں ڈالا جائے گا تا دیب کے لیے اور مسلمانوں کو ڈالا جائے گا تہذیب کے لیے ، ان کو نکھار نے سنوار نے کے لیے ۔

میرے شخ ومر بی میرے پیرومرشد فرمایا کرتے ہیں کہ سٹوؤنٹ (Student) ہیں۔ اب
لے کر بریزیڈنٹ (President) تک تقریباً سب میں ڈینٹ (Dent) ہیں۔ اب
یہاں اگرڈیمٹنگ پینٹنگ (Denting-Painting) نہیں ہوگی تو پھر موت پرڈیمٹنگ
ہوگی، اللہ ہم سب کی ڈیمٹنگ دنیا میں ہی کردے۔ ڈیمٹنگ کا مطلب اصلاح ہوجائے، یہ جو
میڑھا ہی نی پیدا ہوگیا کہ نمازرہ گئی، تلاوت رہ گئی، ذکررہ گیا، اللہ کی ذات عالی سے غفلت ہوگئی
میدور ہوجائے۔ بیج میں لطافت ہے اور جھوٹ میں کثافت ہے، امانت میں لطافت ہے خیانت میں کشافت ہے، نماز میں لطافت ہے نہ پڑھنے میں کثافت ہے، نماز میں لطافت ہے نہ پڑھنے میں کثافت ہے، نیکیوں میں لطافت

ہے گناہوں میں کثافت ہے۔اب ظاہر ہے یہاں اگر ہم اُجلے اُجلے ہو گئے تو اللہ تعالیٰ ہمیں دخول از لی جنت میں نصیب فرمائیں گے،اُدھرآئی صیب کھلیں گی۔

حضرت سيدناعلى المرتضى رضى المله عنه فرماتے تقے كد نيا ميں بسے والے انسان سوئے ہوئے ہيں ،سويا ہوا آ دمی خواب ديھا ہے ،خواب ميں بھی كيا اور بھی كياليكن آ كھ كھاتى ہے تو بيتہ چلنا ہے كہ بيتو خواب تھا۔خوشی كی حالت ہے تب بھی خواب، صد ہے كی حالت ہے تو تب بھی خواب، اس ليے فرماتے تھے كہ جب موت برآ نكھ كھلے گی تو پھر پيھ چلے گا۔ اس ہے معلوم ہوا كہ موت برآ نكھ بندنہيں ہوتی بلكھلتی ہے ، حقیقی آ نكھل جاتی ہے ۔فرعون كی آئكے بھی کھلی موت بر، شدا دونم و دركی بھی کھلی ، قارون كی کھلی ، ابوجہل وابولہب كی کھلی كيكن اس وقت آ نكھ كھولے كوئى فائدہ نہيں ، آج ہميں آئكھيں کھول لينا ہے۔

امام الانبیاء حفرت محدرسول التعلیق توبیدار کرنے بی تشریف لائے بتو میں عرض کر رہاتھا کہ زمانے کے ساتھ نہیں چلنا ہے بلکہ زمانے کواپ ساتھ لیکراپ آ قامیلی کے بیچے چلنا ہے۔ ہم نہیں جانے زمانے کو ، اللہ کی قسم ! جب سے اپنے آ قامیلی کا کلمہ پڑھا ہے اور جب سے اُنہیں بیچانا ہے ، مجھے کتنے بی غیر سلم جو اسلام میں داخل ہوئے یاد آتے ہیں ، اُن میں سے ایک فرانس کا عبد انحکیم ہے جس کے بچھ دن میر سے ساتھ گزرے ہیں۔ ابھی چار میں سے ایک فرانس کا عبد انحکیم ہے جس کے بچھ دن میر سے ساتھ گزرے ہیں۔ ابھی چار ماہ ہوئے تھے کہ اسلام قبول کیا لیکن چبرے پراتنا نور تھا کہ نگاہ گئی نہیں تھی۔ میں نے پوچھا تو اُس نے کہا کہ جب سے اپنے آ قاعیلی کو پیچانا ہے ، ہر رات خواب میں دیدار نصیب ہوتا ہے اور اُس نے کہا کہ کوئی میر اسنت کے خلاف نہیں ہوتا ہے۔ میں آپ سے ساتھ اس لیے آیا ہوں کہ آپ عالم ہیں ، سلمانوں کے بڑے ہیں ، میں چاہتا ہوں کہ آپ سے سکھ سکھے کے چلوں تا کہ میرا کوئی قدم بھی سنت کے خلاف نہ اُسے۔ ہمارے حضرت تا ب

صاحب فرماتے ہیں

سنت کے آکینے پہ تائب جو جمی نگاہ کرتا رہا سنگھار سنورتا چلا گیا

سنورنا تو سنت کے آئینے ہے ، آج ہم نیت کرلیں کہ سب آئینے توڑ کے صرف سنت کا آئینہ سامنے رکھیں گے اور اُسی کود کھے کر سنورنا ہے۔

> تیرے محبوب کی یارب شاہت لے کے آیا ہوں حقیقت اس کوتو کردے میں صورت لے کے آیا ہوں

ا پنے ظاہر کوالیا بنا کمیں گے تا کہ رب کو پیار آجائے۔ جومحبوب جیسا بنے گا تواللہ بھی اُسے محبوب بنا کمیں گے ،اس لیے زیانے کے ساتھ نہیں چلنا بلکہ زیانے کواپنے ساتھ لے کر اپنے آقاعی ہے بیچھے چلنا ہے ،تو

چاند پر کوئی پہنچا ہے بلا سے پہنچے ہم کو سرکار کے قدموں سے سروکار رہے ہیں ہماری اصل ہے، تو میں عرض کررہا تھا کہ

کیوں مجھ کو شکایت ہو کسی غیر سے جھوٹی خود اپنی ہی تقصیر سے قسمت میری کھوٹی اللہ کی رہی تو نہ ٹوٹے گ نہ ٹوٹی اللہ کی رہی تو نہ ٹوٹی افسوس تو بیرے ہاتھ سے چھوٹی

آج ہم یہاں پی۔ایم ہاؤس کے اندر ہیں ،اگراس جگہ پرہم ایک عہد کر کیں صدقِ دل سے کہ یہاں کا قلم سارے ملک پراٹر انداز ہوتا ہے، یہاں کی نبیت بھی برکتوں والی بن

جائے گی۔ آئی ہمارے آقافیہ کی خدمت میں بیسلام پنچ گا، یہ پیغام پنچ گا کہ آپی اور سب نے اُمت کے لوگ آئی اس جگہ پر جمع ہیں، مرد بھی جمع ہیں، مستورات بھی جمع ہیں اور سب نے آپ آپ آپی ہم ہر سنت کو زندگی آپ آپ کی ہر ہر سنت کو زندگی میں لائیں گے۔ میں عرض کر رہاتھا کہ قدم قدم پر اللہ کی رحتیں متوجہ ہوں گی، جمھے وہ کلام بھی یا وا آگیا کہ اگر اللہ دوضہ اقد س پر چنچنے کی توفیق عطافر مائے تو وہاں یوں عرض کرے کہ

لبول پہ مہرِ سکوت ہو ادب کا بیہ مقام ہے
یہال دھڑ کنوں کے درود ہیں اور آنسوؤں کا سلام ہے
وہ جگہ کتنی عظمت والی ہے،اللہ جل شانہ بار بار کی حاضری نصیب فرمائے۔

نازال ہو جس پہ حسن وہ حسن رسول ہے یہ کہکٹال تو آپ کے قدموں کی دھول ہے اے کاروانِ شوق یہاں سر کے بل چلو طیبہ کے راستے کا تو کانٹا بھی پھول ہے میرے لیے ہر گلٹنِ رنگیں سے بھلی ہے میرے لیے ہر گلٹنِ رنگیں سے بھلی ہے کا نے کی وہ نوک جو طیبہ میں پلی ہے جو اُن کی گلی ہے وہ دراصل ہے جنت وہ دراصل ہے جنت وہ دراصل ہے جنت وہ دراصل ہے جنت میں اُن کی گلی ہے دراصل ہو جنت ہے وہ دراصل ہی گلی ہے دراصل ہو جنت ہے وہ دراصل کی گلی ہے دراصل ہو جنت ہے وہ دراصل کی گلی ہے

الله ہم سب کو مدینہ پاک جیسی زندگی نصیب فرمائے، آپ علیہ السلام جیسی ادائیں نصیب فرمائے، آپ علیہ السلام جیسی ادائیں نصیب فرمائے۔ وہ سارے (غیر سلم) قدموں میں آئیں گے، اُس وقت ہم سردار تصاور آج سردار ہوگئے، اللہ بھر ہمیں ساری اُمتوں کا سردار بنائے۔فرمایا! میں سارے نبیوں کا

سردار ہوں اور میری اُمت ساری اُمتوں کی سردار ہے ۔ فرمایا! جنت میں کوئی نبی نہیں جائیں گے جب تک میں نہ جاؤں اور جنت میں کوئی اُمت نہیں جائے گی جب تک میری اُمت نہ چکی جائے۔ہم تو ساری اُمتوں کے امام بن کے آئے ،ساری اُمتوں کے امام تھے قیصر وکسرای کے تاج ہمارے قدموں میں تھے، ساری دنیا سے سب ہمارے قدموں میں آرہے تھے۔اُن کے شنرادے غلام بن گئے اوراُ تکی شنرادیاں لونڈیاں بن گئیں اورسب کواللہ نے قدموں میں لایا، توجب ہم رب کے ساتھ تھے جو بچین میں ہم سنا کرتے تھے کہ رب راضی تو سب راضی ۔رب سے ملح ہے تو سب سے ملح ہے چنا نیے جواس نسخے کو لے کر چلے اپنے آ قاملی کی وفاؤں کے ساتھ تونیل کے نام صرف خط لکھا ہے، نیل نہیں بہر ہاتھا خطلکھا کہ میں تجھے حکم دیتا ہوں اللہ کی طرف سے کہ تجھے چلنا پڑے گا،تو خط کا ڈالنا تھا کہوہ وريا چل يرا باورهم كاوينا تقاكم" بنا يها السباع والكلاب نحن اصحاب رسول الله وسيلة الحرجو ا من هذالبر" افريقد كجنگلول مين بيغلام بطيك، بيا قامليك ك غلام تصنا،سارى دنياان كى غلام تقى ـ

افریقہ کے جنگل بہت خوفاک ہیں اور خطرناک قتم کے درندے ہیں وہاں لیکن جاکے تعارف کرایا ہے کہ اے جنگل کے درندواور وحثی جانورو! ہم اپنے آ قاطیعی کے غلام آئے ہیں، جنگل خالی کردو ہے کم کاسناتھا کہ آنا فانا جنگل خالی ہوگیا۔ حضرت سفینہ تقلام ہیں، آپ علیہ السلام کے حالی ہیں ۔ فرماتے ہیں کہ دریا میں طغیانی آئی جس سے شتی ڈوبی اور ایک سختے پر تیرتا ہوا میں ساحل پر پہنچا۔ آگے جنگل تھا، میں نے دیکھا کہ سامنے ایک خوفناک شیر آئکھیں کھولے کھڑا ہے اور ایھی حملہ آور ہونے کو ہے تو میں نے اُسے اپنا تعارف کرایا، اللہ کرے کہ بی تعارف ہمارے یاس بھی ہو۔

میں نے کہاانت اسد البر تو جنگل کا بادشاہ ہے، میں تجھے جا تتا ہوں، ذرامیراتعارف بھی ہوجائے کہ انامولیٰ رسول الله عَظِیہ، میں اپنے آقالیہ کا غلام ہوں فرماتے ہیں النہ کی شم ! بیسنا تھا کہ شیر ادب سے بیچے ہٹ گیا اور دُم ہلانے لگ گیا اور ادب سے ہو کا بااور جب میں ساحل پر پہنچا تو میر سے سامنے آئے بیڑھ گیا، میں اُس پر سوار ہو گیا اور وہ جھکا یا اور جب میں ساحل پر پہنچا تو میر سے سامنے آئے بیڑھ گیا، میں اُس پر سوار ہو گیا اور وہ جھکا تا اور جب میں ساحل پر پہنچا تو میر سے سامنے آئے بیڑھ گیا، میں اُس پر سوار ہو گیا اور وہ کا کا اُس پہنچا ہے آئے اگر ہم اپنے آ قالیہ کے کا دامن تھا م لیں تو اللہ کی شم یہ کا کا کتات کیا، ہوا کیں ہمارے بیغام لے کے چلیں، یہ پر ندے ہماری بات ما نیں ۔ آئے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے کہ جیٹے بھی ہماری بات نہیں مانے ، بہو بھی ہماری نہیں مانے ۔ ہم سب کی حفاظت فرمائے کہ جیٹے ہم رب کی نہیں مانے تو سب بھی ہماری نہیں مانے ۔ آئے اس جگہ پر ہم یہ عہد کرتے ہیں کہ رب کے غلام بنیں گے اور اپنے آ قالیہ کے کا ماری نہیں گاری نے در سب بھی ہماری نہیں کے اور اپنے آ قالیہ کے کا ماری نہیں گار فیسب فرمائے۔

شخ سعدی بوستال میں فرماتے ہیں کہ میں ایک جنگل میں جارہاتھا تو دیکھا سامنے سے
ایک اللہ والے شیر برسوار ہو کے آرہے ہیں ، ہاتھ میں اُن کے سانپ بکڑا ہوا ہے تو میں ڈر
کے بیچھے ہٹا۔ فرمایا سعدی! ڈرے کیوں؟ میں نے کہا ڈرنے کی بات تو ہے کہ شیر بھی وشمن
ہے اور سانپ بھی وشمن کیکن دونوں آپ کے قبضے میں تو فرمایا سعدی! بڑا آسان نسخہ ہے۔

تو گردن از حکم داور میج نبیچد گردن ز حکم تو بیج

تورب کی نافر مانی جھوڑ دے،سب تیرے فر مانبردار بن جائیں گے۔ آج اگر اس نسخے پر ہم ممل کرلیس تو اللہ ہم سب کی حفاظت فر مائیں گے۔ ہر تھم کی حفاظت ،اللہ کے نبی علیہ السیلام کی ہرنسبت کی حفاظت اگر کریں تو اللہ ہم سب کی بھی خطبات مسعودی جلداول حفاظت فرما کیں گے۔ای پر ہم دُعا کرتے ہیں ،اللہ جل شانہ ہم سب کی حاضری کو تبول فرمائے (آمین)۔

مفتاح للخير/FACEBOOK.COM +92 300 5816955 MIFTAHLILKHAIR miftahlilkhair@gmail.com

## بيان اقراءروضة الإطفال2008ء

الحمد لله الحمد لله الذي احسن ما خلق وبسط ما رزق وفتح واغلق واسكت وانطق خلق السموت فرتق ثم فتق مارتق والارضين فاطبق والحبال فاشهق والبحار فاعمق والليل فاغسق والصبح فافلق و الرعد فابرق والحنان فاحدق والاشجار فاورق سبحان الابدى الابدى الابد سبحان فابرق والحد الاحد سبحان الفرد الصمد سبحان رافع السمآء بغير عمد سبحان من بسط الارض على مآء جمد سبحان من خلق الخلق فاحصاهم عدد سبحان من قسم الرزق ولم ينسس احد سبحان الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولد سبحان الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد اللهم صل على محمد و اله بقدر حسنه وكماله اما بعد:

وقال النبى عَلَيْتُ "انا رحمة مهداة" وقال النبى عَلَيْتُ "ادبوا اولادكم على ثلاث خصال حب نبيكم وحب ال بيته و تلاوة القران فان حملة القران في ظل عرش الله يوم القيمة لا ظل الا ظله مع انبيائه و اصفيائه" وقال النبى عَلَيْتُ "الدنيا مزرعة الا خررة" او كما قال عليه الصلوة والسلام

ید نیاجہاں اس وقت ہم سب موجود ہیں ، بیددار ممل ہے اور ہمارے قدم جس طرف کو اُٹھتے جلے جارہے ہیں ، وہ دار الجزائے۔ جو بھی یہاں آیا ہے وہ جانے ہی کے لیے آیا

ہے، پھر جانا ہی نہیں بلکہ اُس نے یہاں کے پُل پُل کا وہاں حساب بھی دینا ہے۔ اس لیے
کہ وہ بد لے اور جزا سزا کا دن ہے۔ یہ دنیا آخرت کے اعتبار سے کھتی ہے اور یہ ایک
حقیقت ہے کہ جو یہاں ہم بیجیں گے، آخرت میں وہی کا ٹیس گے، نیکی بیجیں گو نیکی
جنت میں جائے گے گی۔ روح کی غذا نیکی ہے اور نفس کی غذا گناہ ہے، جنت ہیڈ آفس
جنت میں جائے گے۔ روح کی غذا نیکی ہے اور نفس کی غذا گناہ ہے، جنت ہیڈ آفس
بیڈ آفس ہے اور اس کی برائج ہے اور جو چیز برائج میں ڈالی جائے تو وہ ہیڈ آفس میں بینج
جاتی ہے۔

روح ہم سے نیکی کا تقاضا کرتی ہے تواگرہم روح کوغذادیں گے تو ہرائج میں ہم نے ڈالا تو ہیڈ آفس جنت میں بہنچ جائے گا اوراگرہم نے نفس کو گناہ کی غذادی تو پھر یہ برائج میں ہم نے ڈالا تو ہیڈ آفس جہم میں بہنچ گا اور خود بھی ہمیں وہاں جا نا پڑے گا،اس لیے بیدائیل ہے ، دارِ فرار ہے ۔ موت کے بعد ہے لے کر قیامت میں اُٹھنے تک دارِ انتظار ہے اور قیامت کا دن دار القرار ہے ۔ اس دارِ فرار میں ہم میں سے ہرا کی کے قدم روزانہ اُٹھ رہے ہیں ، کسی کے دفتر کو، کسی کے دکان کو لیکن حقیقت میں وہ قبر کی طرف جارہا ہے۔ ایک ایک قدم ہوا محارہا ہے۔ ایک ایک قدم آسکی زندگی کا کم ہوتا جارہا ہے۔ ایک قدم ہوا کیا ہے۔

امام الا نبیاء حضرت محمد رسول التعلیق نے ارشاد فرمایا" جب صبح ہوتی ہے اور سورج طلوع ہوتا ہے تو اعلان کرتا ہے کہ جس نے نیک عمل کرنا ہے آج کر لے، آج کے بعد میں مجھی واپس لوٹ کرنہیں آؤں گا' کل بھی نہیں آتی ہے اور لفظ کل بیہ بردادھو کا ہے اور اس دھو کے میں آئی ہے اور لفظ کل میہ بردادھو کا ہے اور اس دھو کے میں آئر کتنے لوگ سست ہو گئے ، کتنے ہی لوگ غفلتوں میں بڑگئے کل دوہی ہیں ، ایک گزشتہ کل جوگزرگئی اور اس گزشتہ کل میں آدمی کچھ نہیں کرسکتا کہ وہ تو ہاتھ سے نکل گئی اور

آئندہ کل وہ تو ایک ہی ہے اور وہ قیامت کی کل ہے۔ اُس سے پہلے پہلے صرف آج ہے، آج جو پھے کر لیاسوکر لیا نہیں کیا تو کل تو دار جزاہے، دارِ عمل نہیں ہے۔

> فردا که بازارِ نیکو نہند منازل باعمالِ نیکو دہند

آخرت کی کرنی اعمالی صالحہ ہے، ای لیے تو اللہ والے او ورٹائم (Over Time) بھی لگاتے ہیں اور بیداولیا ء کرام، بزرگان دین اور دیندارلوگ بڑے تقلمند ہیں۔ پانچ نمازیں جوہم پر فرض ہیں وہ تو ہماری ڈیوٹی (Duty) ہے لیکن بیلوگ او ورٹائم بھی لگاتے ہیں۔ تبہر ہیں۔ تبہر ہیں۔ تبہر میں بھی پڑھتے ہیں، اشراق بھی پڑھتے ہیں، چاشت وا وابین بھی پڑھتے ہیں۔ بیہر فرض نماز کے بعد نوافل مجھی پڑھتے ہیں، ویر تک تسبیحات پڑھتے ہیں۔ ہمارے سلسلہ قادریہ راشد یہ کے بہت بڑے برزگ شخ النفیرام الا ولیا ع حضرت لا ہوری صرف ایک

رات میں ساڑھے دی ال کھم رتبہ اللہ کا ذکر فرماتے تھے، اُن حضرات کی کمائیاں تو دیکھئے۔
مجھے اپنے اُستا دِمحترم یا دائے ، فقیہ العصر حضرت اقدس حضرت مفتی عبدالستار صاحب ہے صاحبزا دے حضرت مفتی عبداللہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ، فرمانے لگے کہ ایک موقع پر میں فیصل آباد اپنے سسرال والوں کے ہاں گیا، میری اہلیہ کی چھ بہنیں اور اُن کے خاوندسب وہاں جمع ہوگئے۔ اُن میں ہے کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی انجینئر ، کوئی بڑی مِل والا ہے اور حضرت مفتی صاحب مدرسہ میں پڑھاتے ہیں۔ حضرت فرمانے لگے کہ مجھے بعد میں پتہ چلا کہ اُنہوں نے پہلے سے منصوبہ بنایا ہوا تھا کہ آج مفتی صاحب کو ذکیل ورسوا کرنا ہے، چنانچہ آمدنی کے تذکرے شروع ہو گئے۔ ایک نے کہا کہ میری آمدنی بچاس ہزا رہے، چنانچہ آمدنی کے تمامیری ساٹھ ہزار ہے ، اب بتا بھی رہے ہیں اور ساتھ ساتھ حضرت کو بھی د کھے رہے ہیں اور ساتھ ساتھ حضرت کو بھی د کھے رہے ہیں۔ حضرت کی تخواہ اُس وقت غالباً ساڑھے سات سورو ہے ماہانے تھی۔

اُنکا خیال تھا کہ جب حضرت کی باری آئے گی تو آمدنی کے تذکرے سے ہی ان کے چہرے کا رنگ فتل ہو جائے گا۔ جب سب بتا چے اور حضرت کی باری آئی تو حضرت نے فرمایا کہ آپ آمدنی کی زیادہ ہے تو فرا موت کا انتظار کرنا پڑے گا، مرتے ہی پہ چل جائے گا کہ آمدنی کس کی زیادہ ہے۔ اللہ کی تتم إدنیا تو پردلیس ہے، یہاں ہم سفر میں ہیں اور سفر میں کوئی اپنے ساتھ پونجی نہیں رکھتا۔ یہ تا جربیٹے ہیں، یہ پینے اپنے ساتھ شایکر (مجے سس) میں نہیں لے کرجاتے بلکہ ڈرافٹ بنا کر پہلے آگے ہیں، یہ پینے اپنی ساتھ بیا گا، کھانے میں کہتنا دیا تو جی ہوگا، بس اُتنا تو جیب میں رکھ لیتے ہیں اور باتی سب آگے ہیں جہاں کہتا تو جیب میں رکھ لیتے ہیں اور باتی سب آگے ہیں جہاں کہتا ہوں کہ جہاں کہتنا ہوگا جوں کہ جہاں کہتا ہوتا ہو تا ہے۔ وہ تو بڑے احتی لوگ ہوں گے جونمائش کرتے ہوئے جا رہے ہوں کہ

شاپر (کیسس) بھرے ہوئے ہوں، دس لاکھ ایک میں اور پندرہ لاکھ دومرے میں، گاڑی والے کو بھی پند ہو، سوار بوں اور چوروں کو بھی معلوم ہو، اس طرح سے جو نمائش کرتے ہوئے جائے۔ اس کو حضور علیق نے المعاجز 'فر مایا اور 'المکیس' اُسے فر مایا جو آ کے بھیج دے۔ دنیا پردلیس ہے اور اللہ کی شم ہم سب پردلیس میں ہیں لیکن ہم ایسے پردلیں ہیں جو اپنے وطن کو بالکل بھولے ہوئے ہیں۔ ہم سب کا وطن کون ساہے جی ؟ جنت ہے۔ جہال اللہ تعالی کا دیدار ہوگا، امام الا نبیاء حضرت جمر رسول اللہ اللہ اللہ تعالی کا دیدار ہوگا، امام الا نبیاء حضرت جمر رسول اللہ اللہ اللہ تعالی کا

الله تعالى ارشاوفر ما كيس كن حضور عليه السلام في ارشا وفر مايا" اذا دخل اهل السحنة الحنة فيقو ل الله عز وجل يا اهل الحنة! هل تريدون شيئا ازيد كم ، جب جنتي جنت ميں واغل ہوجا كيں گئو الله جل شاخه ارشا وفر ما كيں كه اے جنتيو! كياتم چاہئے ہوكہ ميں تمہارى نعمت ميں اضافه كروں وه كهيں كے ياالله" الم تدخلذا الحنة ، على الله تلك من النا ر ، الم تبيض وجوهنا " ياالله جل شافه! آپ في ميں جنت ميں واخل فر ما ديا ، ووز ت سے بچاويا ، ہمارے چرول كونورانى بنا ديا ،اس سے بڑھ كراوركيا فعت ہوگى تو حضور عليه السلام ارشاد فر ماتے ہيں كه " فيكشف الحجا ب فما او تو الشيف احب اليهم من النظر الى ربهم" سارے پردے الله تعالى بناديں گے، پھر الله كي ديدار سے بڑى كوئي تعمل برائله كي الله على ال

حضور علیہ السلام نے ارشاد فر مایا' جیسے یہاں جمعہ ہے ایسے ہی جنت میں بھی جمعہ کے دن میدان مزید قائم ہوگا۔ سارے نبیوں کی کرسیاں رکھی جا کیں گی ،منبر رکھے جا کیں گئے اور پھر سارے نبیوں کی کرسیاں رکھی جا کیں گی ،منبر ول پرتشریف فر ما ہوں گے، اُن کے اُمتی اُن کے قریب ہوں گے، اُن کے اُمتی اُن کے قریب ہوں گے، آپ علیہ السلام فر ماتے ہیں کہ میرے منبر کے قریب وہ بیٹھے گا جو جمعہ کے ہوں گے، آپ علیہ السلام فر ماتے ہیں کہ میرے منبر کے قریب وہ بیٹھے گا جو جمعہ کے

دن منبر کے قریب آ کے بیٹھتا ہے۔ جو جمعہ کے دن منبر کے قریب بیٹھتا ہے وہ وہاں بھی میرے قریب ہوگا۔اللہ تعالیٰ ہم سب کوخیر والا بنائے ، تو جہاں ہمیں رب دیکھنا چاہتے ہیں وہ میدان ہم نے بحر دیے۔ وہ میدان تو خالی ہو گئے اور جہاں سب دیکھنا چاہتے ہیں وہ میدان ہم نے بحر دیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں رب کے بندے ہوکر سب کی چاہتیں اللہ تعالیٰ ہمیں رب کے بندے ہوکر سب کی چاہتیں پوری کرتے ہیں حالا نکہ جب رب کے بندے ہیں تو رب ہی کی چاہتوں کو پورا کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ ہمیں اسکی تو فیق عطافر مائے۔ ہم سب میں رہیں گے تو بڑی پستی میں رہیں گے اور رب کے ساتھ جڑیں گے تو بڑی بلند یوں میں بہنی جائیں گے۔

ترقی کازمانہ خیرالقرون کازمانہ تھا۔آج ترقی کازمانہ ہیں ہے،آج تو ذلت ویستی کا زمانہ ہیں ہے،آج تو ذلت ویستی کا زمانہ ہے۔مسلمان کی ترقی تب تھی جب بیدب کے قریب تھااورا پنے نبی ایک ہے تریب تھا۔حضرت شاعر معرفت جناب خالدا قبال تائب صاحب دامت بر کاتہم العالیہ فرماتے ہیں کہ

عاند پر کوئی پہنچتا ہے بلا سے پنچے ہم کوسر کا رہائے کے قدموں سے سرو کار رہے

اللہ کا قسم ہماری تو معراج یہی ہے۔ آپ آلی کے معراج تو یہ ہے کہ آپ آلیہ لوح و قلم پہ پہنچ ہیں اور میری معراج یہی ہے کہ میں آپ آلیہ کے تقشِ قدم تک پہنچا ہوں۔ جب یہ اُمت آپ آپ آلیہ کے قدموں میں تھی اور اللہ کی قسم جب یہ اُمت آپ آپ آلیہ کے قدموں میں تھی اور اللہ کی قسم جب یہ اُمت آپ آپ آلیہ کے قام مول میں تھی اور اللہ کی قسم جب یہ درب کے غلام تھے تو سب ایکے غلام تھے۔ آئ ہم نے رب کی غلام جھوڑی ہے تو سب کے غلام بن گئے ہیں۔ اُس وقت ہم سردار تھے اور آج سر دار ہیں، سردار میں زیر ہے جس کا مطلب ہے نیچ ہونا ، اگر زیر ہٹا دی جائے یعنی نیچ سے ہم نکل آئیں تو پھر آج ہمی ہم مطلب ہے نیچ ہونا ، اگر زیر ہٹا دی جائے یعنی نیچ سے ہم نکل آئیں تو پھر آج بھی ہم

سردار ہیں۔ ہمارے نبی تلفیقی سارے نبیوں کے سردار ہیں اور بیا اُمت ساری اُمتوں کی سردار ہیں اور بیا اُمت ساری اُمتوں کی سردار بین اور بیا اُمت ساری اُمتوں کے سردار بن کے آئی تھی لیکن آج غلام بن چکی ہے اور غیروں کے اشاروں پر چل رہی ہے۔ نقشِ قدم نبی تلفیقی کے ہیں جنت کے رائے اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے رائے

اقراءروصنة الاطفال ہے،اللّہ کرے یہاں پڑھنے والے سب بج بھی جنت والے بن جائیں۔ابھی میں نے بچوں کا عمامہ اور گرتا دیکھا تو ایمان تازہ ہو گیا، یہ بڑی مبارک نسبتیں ہیں۔حضرتِ امام مالک فرماتے ہیں کہ جب میری عمر تین سال کی تھی تو میری والدہ صاحبہ نے میرے ئر پر عمامہ باندھا اور پاکیزہ وضع قطع کے ساتھ مجھے مدینہ طیبہ کے بڑے امام حضرت ربیعۃ الرائے کی خدمت میں علم حاصل کرنے کے لیے بھیجا۔
امام حضرت ربیعۃ الرائے کی خدمت میں علم حاصل کرنے کے لیے بھیجا۔
تاریخ سے ایو جھو کہ وہ دیتی ہے گواہی

تاریخ سے پوچھو کہ وہ دین ہے گواہی ہم فوج محمد علیقہ کے سابی ہیں سپاہی

لیکن ہم وہ سپاہی ہیں جو بغیر یو نیفارم کے ہیں۔اس لیےاگرکوئی انسپکٹر جزل پولیس بھی یو نیفارم کے ہیں۔اس لیےاگرکوئی انسپکٹر جزل پولیس بھی یو نیفارم کے بغیر ہوتو کوئی اُسکےاشارے پڑہیں چلےگا،ہم بھی اپنی یو نیفارم اُ تار کے پھر رہے ہیں حالانکہ جب ہم یو نیفارم میں خصور رب کی مدد بھی آتی تھی۔
فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو

فضائے بدر پیدا کر فرضتے تیری تفرت کو اُتر کتے بیں گردوں سے قطاراندر قطاراب بھی

حضرتِ واثله ی فرماتے ہیں ہم ملک ِ شام میں پیش قدمی کرتے ہوئے آگے بڑھ رہے تصاور کفار کے ممالک ہمارے قدموں میں آ رہے تنے۔اُن کے شنرادے غلام بن رہے تھے اور اُکی شنرادیاں لونڈیاں بن رہی تھیں اور اُن کے مال ودولت قدموں میں

نجهاور مورب تصدعلامه واقدى فتوح الشام ، ميل لكهة بيل كه حضرت واثله قرمات ہیں کہ ہمارے اس کشکر کے امیر حضرت عمر بن العاص ﷺ تھے، ایک موقع پر ہم کا فروں کے نرغے میں آ گئے ، سحایہ کرام رضوان الله تعالیٰ علیهم اجمعین اس وقت وطن سے بہت دور تھے لیکن رب کے بہت قریب تھے، قدم قدم پر رب کی مددیں اُن کے ساتھ تھیں۔ حضرت واثلة قرمات بين كه "كالنقطة البيضاء في جلد الثور الاسود "اليهجيس کا لے رنگ کا بیل ہواوراُس پرسفید دھبہ ،سفید دھبے کی کا لے رنگ کے بیل کے سامنے کیا حیثیت ہے؟ اتنی کیٹر تعداد میں کا فروں نے ہمیں گھیرلیا اور ہماری تعداد بہت تھوڑی تھی۔ اب کا فروانت بیس رہے ہیں کہ ابھی ہم ان کو کاٹ کھا تیں گےلیکن رب راضی تو سبراضی، رب سے کے ہوتوسب سے سکے ہے۔ ایباہی منظر حضرت موکی علیہ السلام کے سامنے آیا کہ آگے دریا کی موجیس ہیں اور پیچھے فرعون کی فوجیس ، دوموتوں کے درمیان آ كئے قوم نے جب ديكھاتو كہاكه ' يا موسىٰ انا لمدركون ' اےموىٰ عليه السلام بم تو كير \_ كئة توموى عليه السلام في فرماياكه 'كلا ان معى ربى سيهدين' بركز نہیں اللہ تعالی میرے ساتھ ہے۔ چنانچہ ہم نے دیکھا کہ فرعون اینے پورے شکر سمیت اُسی در يامس غرق موااور حضرت موی عليه السلام اوراً تكے ساتھى يار موگئے بہرت كے موقع یر حضور اللیک اینے گھر میں آرام فرمارہے تھے اور 100 قبیلوں کے 100 شجاع و بہادر نو جوان اپن نگی تلواروں کے ساتھ گھر کا معاصرہ کیے ہوئے تھے۔ اللّٰہ تعالیٰ جا ہے توایخ محبوب علي كوايك دم ہے أوير أٹھاتے اور مدينه طيبه پہنچا ديتے يا الله تعالى جاہتے تو معاصرے سے پہلے ہی آپ علیم السلام کووہاں سے نکال لیتے لیکن ایسانہیں کیا،اس لیے کہ کا فروں کی ہے بسی اوراینی طاقت کوظا ہر کرنا تھا۔

حضرت جبرائیل عسلیہ السلام کو بھیجا، وہ آئے اور آکر نبی پاک بھی کو اُٹھایا کہ اللہ تعالیٰ فرمارے ہیں کہ یہاں ہے بجرت کرنی ہے۔ اُٹھا کرنہیں لے گئے بلکہ اُن معاصرہ کرنے والوں کے بیج میں ہے گز ارکر وکھایا اور آپ علیہ السلام سفر کرتے ہوئے غارِ تور پہنچے ، شبح کو کا فر تلاش کرتے ہوئے بالکل غار کے قریب بھنچے گئے۔ آپ عسلیہ السلام اور حضرت ابو بکر صدیق نے اُن کا فروں اور حضرت ابو بکر صدیق نے اُن کا فروں کو دیکھا تو عرض کیا کہ یا رسول اللہ علیہ اگر وہ ذرا نیچے دیکھیں گے تو ہم اُن کو نظر آ جا کیں گے۔

حضورها الله نے فرمایا کہاہے ابو بکر! تیرا کیا خیال ہے اُن دو کے بارے میں جن کا تیسرااللہ ہو، اللہ تعالیٰ حارے ساتھ ہیں۔ کیا خیال ہے بیک (Back) مضبوط ہونی جاہیے اور رب ساتھ ہوں تو پھر بیک مضبوط ہوتی ہے۔اللہ کی قشم! اللہ کے نبی حضرت ابرا بيم خليل الله بهي الكيلية من معنرت موى عليه السلام بهي الكياور حضرت محطيلة بھی شروع میں اسکیلے تھے لیکن بیک اتنی مضبوط تھی کہ اُن کے مقابلے میں فرعون ونمر و داور ابوجہل وابولہب، قیصر وکسرا ی سب کواللہ نے ذلیل ورسوا فر مادیا۔ آج ہمارا حال میہ ہے کہ سب ہمارے ساتھ ہیں لیکن رب ہمارے ساتھ نہیں ہیں جسکی وجہ سے ہم کٹی ہوئی بینگ کی طرح ہوا کے جھونکوں کے حوالے ہیں اور وہ ہمیں پیتنہیں کہاں کہاں گڑھوں میں لے جا کر سی کتے ہے۔اللہ تعالیٰ ہمیں ان غلاظتوں سے نکلنے اور ہدایت والے راستے برآنے کی توفیق عطافر مائے۔ہمیں کے شکوہ نہیں ہونا جا ہے، شکوہ کرنا ہے تواپنے آپ سے کرنا ہے۔ کیول مجھ کو شکایت ہو کسی غیر سے جھوٹی خود این ہی تقصیر سے قسمت میری پھوٹی

## اللہ کی رسی تو نہ ٹوٹے گی نہ ٹوئی افسوس تو یہ ہے کہ میرے ہاتھ سے چھوٹی

یہ چیزیں ہم نے خود جھوڑی ہیں اس لیے آج ذلت ورسوائی میں ہیں۔ میں عرض کررہا تھا کہ حضرت واثلہ قرماتے ہیں کہ کا فروں نے ہمیں گھیرلیااور ہم چے میں پیمنس گئے ، اُن کی یوری کوشش تھی کہ آج انکوختم کر دیں گے لیکن رب سے تعلق تھا، پہلی نظر بھی رب برخھی اور آخرى نظر بهي ربير "وماكان شعارنا الايارب محمد انصر امة محمد "\_ حفرت سيف من سيوف الله حفرت خالد بن وليدشائه بزاركي فوج ساكيليمقابلي کے لیے چکنے لگے تو یو چھا گیا کہ آ یا سکیے کیوں جارہے ہیں، فرمایا! جواللہ کا ذکر کرتا ہے وہ زندہ ہے اور جونہیں کرتا ، وہ مردہ ہے۔ میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والا ہوں ، اس لیے میں زندہ ہوں اور بیسب کا فرمردہ ہیں ،اس لیے ساٹھ ہزارتو کیا ،ساٹھ لا کھ ساٹھ کروڑ مردے بھی ہوں تو اُن کے لیے ایک زندہ کافی ہے یانہیں؟ کیکن زندگی بھی اللہ تعالی اُن جیسی نصيب فرمائة تب بات بن كى ، تو فرما ياكة وما كان شعارنا الايا رب محمد انصر امة محمد " ایک بی ایک تھی کہائے محصالیة کےرب! ہم آب کے نبی ایک کی اُمت ہیں، ہماری مددفر ما۔

حضرت واثله قرمات بین که بم نے دیکھا" انفر حت من السمآء فر حا حر حت منها حیول شعب "آسان پھٹا، اُس میں سے جیکتے ہوئے گھوڑے اُر رہے ہیں جن کے اُوپر گھڑ سوار ہیں اور اُن کے نیزوں کی اُنیاں سورج میں چمک رہی ہیں۔ اُن کے آگے آگے آگے ایک گھڑ سوار ہے جو یہ کہ رہا ہے کہ " یا امة محمد ابشرو فقد اتا کم الله با النصر" اے اُمتِ محقالیہ اِنہیں خوشخری ہوتہارا اللہ مقابلے پرخود آرہا ہے۔فرماتے ہیں اللہ عالیہ سے اُمتِ محقالیہ اِنہیں خوشخری ہوتہارا اللہ مقابلے پرخود آرہا ہے۔فرماتے ہیں

کہ ہم جیران ہو گئے، پشتوں کے پشتے لگ گئے، ہم إدھر کھڑ ہے ہیں اور تکواریں ہماری ہمارے ہاتھ میں ہیں اوراُدھر گردنیں کٹ کٹ کے گرتی چلی جارہی ہیں اوراَن کی آن میں فتح ہوگئی۔اسلئے کہ رب ساتھ تھے۔ میں نے عرض کیا کہ جب ہم یو نیفارم میں تھے تو پہچان ہوتی تھی ،آج ہم کہتے ہیں کہ اللہ کہاں ہے؟ عراق میں فلسطین میں ہم مرگئے، یا اللہ آپی مدد کہاں ہے؟ اللہ فرماتے ہیں میرے بندے کہاں ہیں، میرے بندے نظر نہیں آ رہے۔ بخھ کو شکوہ ہے کہ تیرا مدعا ملتا نہیں

بھ و سوہ ہے کہ بیرا مدع میں ہیں دینے والے کو رگل ہے کہ گدا ماتا نہیں ہے نیازی و کھھ کے بندے کی کہنا ہے کریم دینے والا دے کہتے دست دُعا ملتا نہیں دینے والا دے کہتے دست دُعا ملتا نہیں

اللہ کی قسم! رب تو وہی ہے جن کا تعارف حضور علیہ نے کروایا ہے۔ ہمارے نے صفالیہ نے کروایا ہے۔ ہمارے نے صفالیہ بھی وہی ہیں، قیامت تک کے نبی نہیں بلکہ قیامت کے دن کے بھی نبی اللہ ہوں ہیں۔ ہیں اور جنت کے نبی بھی وہی ہیں۔

نازاں ہوجس پہ حسن وہ حسن رسول ہے بیکہ کاروان آ پھالی کے قدموں کی دھول ہے اے کاروان موق یہاں سر کے بل چلو طیبہ کے راستے کا تو کانٹا بھی پھول ہے طیبہ کے راستے کا تو کانٹا بھی پھول ہے اور دوضہ اقدس پر حاضری کے وقت لیوں پہ میر سکوت ہے ادب کا بیہ مقام ہے لیوں پہ میر سکوت ہے ادب کا بیہ مقام ہے یہاں دھر کنوں کے درود ہیں اور آنسوؤل کاسلام ہے

میرے لیے ہر گلشن رنگیں سے بھلی ہے کانٹے کی وہ نوک جو طیبہ میں پلی ہے جو اُن کی گلی ہے ، دراصل ہے وہ جنت دراصل جو جنت ہے، وہی اُن کی گلی ہے

الله تعالیٰ ہمیں اُنہی گلیوں اور راستوں کا راہر و بنائے اور إدھراُ دھر کی بھول بھلیوں سے ہماری حفاظت فرمائے۔

نقش قدم نی الله کے ہیں جنت کے رائے اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے رائے

قیامت میں سب کی نظریں ہمارے آقاعظ پی ہوں گی کیون ہم وہ بے وفا اُمتی ہیں جواپئے آقاعظ ہے ہیں اور بیزلت ورسوائی جوآج ہیں جواپئے آقاعظ ہے کوچھوڑ کر دوسروں کی گود میں جا بیٹے ہیں اور بیزلت ورسوائی جوآج ہم پر چھائی ہوئی ہے ، یہ بھی دور ہونہیں ہوگی جب تک ہم پلیٹ کراپنی اصل بنیادوں پرنہیں آئی ہیں گے ،اللہ ہمیں اس کی تو فیق عطافر مائے۔

قرآن پاک کی پہلی وجی ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ہمیں قرآن ہی پڑھنا چاہیے اور جوری
اللہ تعالیٰ نے اُوپر ہے ڈالی ہے اُسے مضبوطی سے تھا منا چاہیے۔ اس لیے کہ جنت ساتوں
آسانوں کے اُوپر ہے اور جہنم ساتوں زمینوں کے بنچے۔ اُوپر جانے کے لیے تو محنت ہوتی
ہے، بنچے جانے کے لیے کوئی محنت نہیں کرنی پڑتی۔ مثلاً ایک بچہ ہے، اُسکی یہ کوشش ہے کہ
میں ساری زندگی پہلی کلاس میں رہوں تو اس کے لیے اُسے کوئی محنت نہیں کرنی پڑے گ۔
جس نے رہنا ہی پہلی کلاس میں ہے وہ آ وارہ ہی پھرے گا۔ ہاں اگر اُس نے ترقی کرکے
قسے جانا ہے تو پھرا سے محنت کرنا ہوگی۔ اگر ہم نے جنت میں جانا ہے تو اُسکے لیے ہمیں

اُٹھنا پڑے گا، نماز کیلئے اُٹھنا پڑے گا، حق کیلئے اُٹھنا پڑے گا اور بیہ ہلکا ہلکا بوجھ اُٹھا نا پڑے گا اُن کے غموں کا بوجھ خوشی سے اُٹھا بیئے

ہلکی رہے گی زیست میری مان جائے

بس بینم اُٹھائے جو کہ عصائے موسوی ہے، پھر سارے غمختم ہوجائیں گے۔اگرایک رب کی رضا کاغم ،آپ اللہ کے کہ رضا کاغم نصیب ہو گیا تو پھر سارے غم جلکے ہوجائیں گے۔ اس لیے کہ بینم عصائے موسوی ہے جو سارے غموں کا ایک ہی لقمہ بنا کر سب کو ہڑپ کر جائے گا ،اللہ تعالیٰ بیغم ہم سب کونصیب فرمائے۔اقراء روضة الاطفال ، روضہ کا معنیٰ جنت اوراطفال کا معنیٰ بچوں کی جنت ۔ یہاں ان کا عمامہ اور کرتا و کھے کر جمعے حضرت امام مالک یا دائے کہ ان کی والدہ نے اُن کو تیار کیا ، اللہ تعالیٰ ایسی مائیں ہم سب کو عطا فرمائے۔حضرت خواجہ نظام الدین اولیا ہے کی مال ،حضرت خواجہ نظام الدین اولیا ہے کی مال ،حضرت خواجہ نظام الدین اولیا ہے کی مال ،حضرت خواجہ نظام الدین اولیا ہے کی مال ، سیاس کو عظا میں کہ جن کی میں کہ جن کی میں ان حضرت خواجہ نظام الدین اولیا ہے کی مال ، بیان اولیا ہے کرام کی مائیں تھیں کہ جن کی پیا کیزہ گودوں میں ان حضرات نے پرورش پائی تھی ۔

اس ليے حضرت لا جوري فرمايا كرتے تھے كه

تعلیم یافتہ بھی ہوں نیک بخت بھی ہوں تم سے رہیں ملائم شیطال پر سخت بھی ہوں قرآن ہی کرے گا ان بیبیول کو پیدا پاکیزہ تخم جب ہوں تو عمدہ درخت بھی ہوں یا کیزہ تخم جب ہوں تو عمدہ درخت بھی ہوں

سانچداچھا ہوتو مال بھی اچھا تیار ہوتا ہے ،سانچہ ٹیڑھا ہوتو مال بھی بگڑا ہوا تیار ہوگا۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہماری اولا دا چھی ہوتو اولا دفو ٹو کا پی ہے اور ماں باپ اصل ہیں۔اس لیے فوٹوکا پی تو اصل کے مطابق ہی ہوا کرتی ہے، اگر اصل میں کی ہوتو فوٹوکا پی میں بھی آئے گ بلکہ بعض مشینیں الی ہیں کہ جن میں فوٹوکا پی مزید کھر کے آتی ہے۔ ماں باپ میں تھوڑی کی ہے کیکن اولا دمیں زیادہ نظر آتی ہے۔ ماں باپ بچے سے کہتے ہیں کہ بیٹا جھوٹ مت بولوتو ہم کہیں گے اے بڑے! آپ بھی جھوٹ مت بولو۔ دیکھومیرے بیٹے جھوٹ بولنا ہری بات ہے تو ہم کہیں گے اے والد ہوالدہ جھوٹ بولنا آپ کے لیے بھی بری بات ہے۔ ہماری کوشش تو ہے کہ بچے اجھے ہوجا کیں لیکن بروں کو بھی اچھا ہونا چاہیے، اس لیے کہ برے اجھے ہوں گے تو بچے خود بخو دا جھے ہوجا کیں گین میں گے۔

بڑے اصل ہیں اور پھراُن کو دیکھا دیکھی آگے بات چلتی ہے، خربوزے کو دیکھ کر خربوزے کو دیکھ کر خربوزہ رنگ پکڑتا ہے۔اگر ہر گھر میں اچھی فضا ہوا ور ہر ماں کی گود پا کیزہ ہوتو اُن گودوں میں پکل کر نکلنے والے بھی اللہ کی قشم حضرت پیرانِ پیرٹبنیں گے، صلاح الدین ایو بی بنیں گے ، حمد بن قاسم بنیں گے ، کھر بن قاسم بنیں گے ، اپنے وقت کے اکا براولیاء بنیں گے اور آسانِ ہدایت کے جیکئے سراج بنیں گے۔

ہمارے حضرت مولانا جمشیعلی صاحب دامت برکاتہم العالیدرائے ونڈ کے بڑے بزرگوں میں ہیں، حضرت فرمایا کرتے ہیں کہ کھا نڈکی روٹی جہاں سے توڑو، وہیں سے میشی اس سے کوئی چھوٹا ملے گا تب بھی بیشفقت والا معاملہ کرے گا اورا گرکوئی بڑا ملے گا تو اُن کے ساتھ بھی بیادب سے پیش آئے گا۔ مال سامنے آئے گی تو اسمی گردن جھک جائے گ، باپ سامنے آئے گا تو اُن کا بھی ادب واحترام کرے گا۔ اس کی زندگی کے جس صفحے کو باپ سامنے آئے گا تو اُن کا بھی ادب واحترام کرے گا۔ اس کی زندگی کے جس صفحے کو بیاب سامنے ایک ہوں میں تب ملیس گی جب سامنے ایجھے ہوں گے، پھر مال بھی اوجہ ای اور انظر آئے گالیکن سے برکتیں تب ملیس گی جب سانے ایجھے ہوں گے، پھر مال بھی او جھا تیار ہوگا۔

آج ہماری پوری کوشش ہے کہ پیکنگ اچھی ہوجائے ،اللہ تعالیٰ جاہتے ہیں کہ مال اچھا تیار ہو۔ ہم کہتے ہیں کہ سواری اچھی ہوجائے ،رب چاہتے ہیں کہ سوارا چھا ہوجائے۔ سوارا چھا ہوتا اس کے بعد اچھی سواری بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ہم کہتے ہیں کہ مکان اچھا ہوجائے ،اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مکان اچھا ہوجائے ،اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مکین اچھا ہونا جاہے۔

میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ ایک بہت بڑا گل ہے جس کے کھر بوں کمرے ہیں اور
پوری روئے زمین پراُس سے قیمتی کل کوئی نہیں ہے لیکن اُس میں رہنے والے فرعون ، نمر وو،
شداد ، ابولہب وابوجہل ہیں ، آپ بتاہیے ہروقت وہاں اللہ تعالیٰ کی لعنت برتی ہے یا نہیں ؟
اور اُس کے مقابلے میں ایک کمرہ ہے جس کی حجت بھی ٹوٹی ہوئی ہے ، دیواریں بھی پکی ہیں
فرش بھی ٹوٹا ہوا ہے ، بارش ہوتو وہ ساری اندر آ جاتی ہے لیکن اُس میں رہنے والے حضرت
پیرانِ پیرشخ عبد القاور جیلائی ہیں تو آپ بتاہیے ساری روئے زمین فخر کرے گی یا نہیں ؟
اس لیے کہ بیکنگ اچھی نہیں لیکن اندر مال بڑا اچھا ہے۔ مکان اچھا نہیں لیکن اندر مکین بڑا

میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ جوکار خانہ رفیکٹری پیکنگ اچھی کرے اور مال گھٹیا دے تو وہ بد دیانت ہیں یا امانت دار ہیں؟ بددیانت ہیں ،اس لیے کہ لیبل پچھ لگار کھا ہے اور مال کچھو دے رہے ہیں اور اگر پیکنگ ساوہ ہی ہولیکن مال اچھا ہوتو یہ بڑی عمر گی کی بات ہے۔ حضر ت مجد دالف ٹائی کے صاحبز اوہ خواجہ محمد معصوم قرماتے ہیں کہ '' اے انسان! تو اپنے ظاہر کو بنانے میں لگا ہوا ہے جے اللہ تعالی دیکھتے نہیں ، تو اپنے باطن کو کیوں نہیں بنا تا جے اللہ تعالی دیکھتے نہیں ، تو اپنے باطن کو کیوں نہیں بنا تا جے اللہ تعالی دیکھتے ہیں' اللہ تعالیٰ ہمیں اسکی تو فیق عطا فرمائے۔ ہم چیز وں سے قیمت لگاتے ہیں ، اللہ کی قتم! چیز وں سے آ دمی فیمتی نہیں بنتا۔خود آ دمی اتنا قیمتی بن جائے کہ چیزیں اس

کولگیں تو وہ بھی قیمتی بن جائیں لیکن بدا تنا بے قیمت ہے کہ بالکل زیرو میٹر گاڑی پر بیٹھ کر جب بدیر ک پہ آیا تو گاڑی کی قیمت کرگئی، کپڑا جب بدیر ک پہ آیا تو گاڑی کی قیمت کرگئی، کپڑا جب سِلا ہوانہیں تھا تو قیمتی تھا لیکن جب سِل کے اس کے بدن پر آیا تو قیمت کرگئی۔ اس لیے کہ وہ مستعمل ہوگئی، تو بدانساس اتنا ہے قیمت کہ جو چیز بھی اس کے ساتھ لگتی ہے، بے کہ وہ چیز بھی اس کے ساتھ لگتی ہے، بے قیمت ہوجاتی ہے۔ اللہ کی قتم آدمی تو وہ ہوتا ہے کہ جس کوجو چیز لگ جائے وہی قیمتی بن جائے، وہ ییٹر ب میں جائے تو مدینہ منورہ بن جائے۔

قدم قدم پہ برکتیں نفس نفس پپہ رحمتیں جہاں جہاں سے وہ شفیع عاصیاں گزر گیا جہاں نظر نہیں پڑی وہیں ہے رات آج تک وہاں وہاں سحر ہوئی جہاں جہاں گزر گیا

الله کا قسم اُس تعلی مبارک کی کوئی قیمت نتھی جب تک نبی پاکستی ہے۔ قدم اطہر کو چھوانہیں تھالیکن جیسے ہی وہ آپ ہو گئے گئے کے قدم مبارک میں آئی تو ساری کا سُنات سے قیمتی بن گئی۔ اس لیے ہم بھی جتنا اپنے نبی آئی ہی کے قریب ہوں گے، اتنا ہی قیمتی بن جا کیں گے، ور بہوں گے ور بہوں گے اور دی ہوجا کیں گے اور دی چیز کوتو پھر آگ میں ہی جلا یا جا تا ہے۔ سار اباطل سارے میود و نصاری سب جہنم کے راستے کی طرف جارہے ہیں اور ہمیں بھی ساتھ لے کر جارہے ہیں، اللہ کرے کہ ہم اُن میں نظر نہ آکمیں۔

ہم نے زمانے کے ساتھ نہیں چلنا، یہ جملہ بڑا غلط ہے کہ جی زمانہ کہاں پہنچ گیا ہے اور ہم کہاں ہیں۔ہم نہیں جانے زمانے کو،ہم نے زمانے کے ساتھ نہیں چلنا ہلکہ زمانے کواپنے ساتھ لے کراپنے آقاعی جیجے چلنا ہے۔اس لیے کہ ہم زمانے کے مقتدی بن کے نہیں آئے ،ہم تو امام بن کے آئے ہیں۔ جنت میں داخلہ حرام ہے ہر نبی کا ، جب تک ہمارے نبی گائی ہے داخل نہ ہو جا کیں اور ہر اُمت کا داخلہ بھی حرام ہے جب تک بیا اُمت داخل نہ ہو جا کیں اور ہر اُمت کا داخلہ بھی حرام ہے جب تک بیا اُمت داخل نہ ہو جائے۔ بیتو سردار اُمت ہے لیکن آج سر دار ہو چی ہے۔ اگر زیر کو ہٹا کر اُسکی جگہ زیر لگادیں تو پھر ہم سردار ہو جا کیں گے ، اللہ تعالیٰ ہم سب کوسرداری کے لیے قبول فرما لے۔ کیوں مجھ کو شکایت ہو کسی غیرہ جھوٹی کیوں مجھ کو شکایت ہو کسی غیرہ جھوٹی خود اپنی ہی تقصیر سے قسمت میری پھوٹی اللہ کی ری تو نہ ٹوٹی کہ میرے ہاتھ سے چھوٹی اللہ کی ری تو نہ ٹوٹی کہ میرے ہاتھ سے چھوٹی

اللہ تعالیٰ کی ری تو موجود ہے، یہ وتی الہی ،قر آن پاک ،احاد یہ مبار کہ سب خیر کے سلسلے موجود ہیں۔ مسجد یں جنتی باغ ہیں اور مدر سے محمد کی باغ ہیں۔ طلباء کرام ان باغوں کے پودے ہیں، علمائے کرام ان باغوں کے مالی ہیں اور ہر ہر مدرسہ صفہ کی شاخ ہے اور ہر طالب علم اصحاب صفہ کا ساتھی ہے اور ہر عالم دین حضور قلیلے کی نسبت والا ہے۔ اس لیے مدرکتوں والے لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کوقد ردانی کی تو فیق عطافر مائے۔

میں نے کیا عرض کیا کہ جنت اُوپر ہے اور جہنم نیچے ہے۔ اُوپر جانے کے لیے محنت ہے اور جہنم نیچے ہے۔ اُوپر جانے کے کیے محنت ہیں۔ کون ایسا آ دمی ہوگا جو یہ کہے کہ میں اپنے بیٹے کو جائل بنا نا چا ہتا ہوں اور پھرآ کر اس سلسلے میں مشورہ کرے کہ کتنے عرصے میں میر ابیٹا جائل بن جائے گا اور اس میں کتنا خرج ہوگا؟ آپ کا کیا خیال ہے کوئی کرتا ہے مشورہ اپنے نیچ کو جائل بنانے کا؟ بچہ تو پیدائش طور پر جائل ہے، اب اُسکی جہالت کوختم کر کے اُسے زیورعلم بنانے کا کوئی محنت نہیں ہے۔ آراستہ کرنا ہے تو اس کے لیے محنت کرنا پڑے گی کی کی کوئی محنت نہیں ہے۔ آراستہ کرنا ہے تو اس کے لیے محنت کرنا پڑے گی کی کوئی محنت نہیں ہے۔

ای طرح زمین کو بنجر بنانے کی کوئی محنت نہیں ہے لیکن اسکے بنجر پنے کو ختم کر کے لہلہاتی کھیتیوں میں تبدیل کرنے کے لیے بڑی محنت ہے۔ ایسے بی جہنم میں جانے کی کوئی محنت نہیں ہے، آدی اگر اپنی طبیعت پر چلے تو سیدھا جہنم میں جائے گا، شریعت پر چلے تو جنت میں جائے گا، شریعت کرنی پڑے گی۔ یہ میں جائے گا۔ اس لیے اگر ہم نے اُوپر جانا ہے تو اُس کے لیے ہمیں محنت کرنی پڑے گی۔ یہ ربائی اگر ہم یا دکر لیں اور مجھے تو بہت لطف آتا ہے اس سے

کیوں مجھ کو شکایت ہو کسی غیرے جھوٹی خود اپنی ہی تقصیر سے قسمت میری پھوٹی اللہ کی ری تو نہ ٹوٹے گی نہ ٹوٹی اللہ کی ری تو نہ میرے ہاتھ سے چھوٹی افسوس تو یہ ہے کہ میرے ہاتھ سے چھوٹی

جولوگ اللہ تعالیٰ کی اس ری کومضبوطی ہے تھام لیں گے، اُوپر چلے جا کیں گے۔
اقراءروضۃ الاطفال ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی اقراء کی مبارک نسبتوں والا بنائے اور تعلیم
کے زیور ہے ہمیں آ راسۃ فر مائے۔ اللہ تعالیٰ اس بچوں کی جنت کو حقیقی جنت کا نمونہ بنائے
اور سی تعلیم و تربیت کے سارے مرطے نصیب فرمائے اور اللہ کرے کہ ہمارے
گھر بھی اقراء جنت الاطفال بن جا کیں اور ہر فرد اقراء جنت الاطفال کا نمونہ بن جائے
(آمین)۔



## بيان شوكت لائن بعداز نمازِعشاء (112 بريل 2008ء)

الحمد لله الحمد لله صاحب الجلالة والصلوة والسلام على نبيه صاحب الرسالة اللهم صل على محمد و اله بقد رحسنه وكماله اما بعد: عن ابى هريرة قال قال وسول الله عليه المنتخذ الفيء دولا والامانة مغنما و الزكوة مغرما وتعلم لغير الدين واطاع الرجل امراته وعق امه وادنى صديقه واقصى اباه وظهرت الاصوات فى المساجد وساد القبيلة فاسقهم وكان زعيم القوم ارذلهم واكرم الرجل مخافة شره وظهر ت القينات والدمعازف وشربت الخمور ولعن اخرهذه الامة اولها فارتقبوا عند ذلك ريحا حمراء وزلزلة و خسفا و مسخا وقذفا و ايات تتابع كنظام قطع سلكه فتتابع (رواه الترمذى)

حضرت سيدنا ابوهريرة فرماتي بين كه امام الانبياء حضرت محمد رسول التعليفية في ارشاد فرمايا (بيعلامات قيامت كابيان ہے ، مختلف مواقع پر حضرات صحابه كرام رضوان السلسه عليه مهم اجمعين في حضو هليف ہے جو جو سوالات كيے ، أن كے جو ابات اور قيامت كب ظاہر ہوگ نيائياں اور أس كى علامات بيں ، جب بيعلامات ظاہر ہول تو پھر سمجھ ليا جائے كہ قيامت قريب ہے )۔" جب غيمت كوذاتى مال سمجھا جانے گے اور امانت كو مال غيمت كى طرح بي كل استعال كيا جانے گے ۔ زكوة كوتا وان اور بوج سمجھ كرادا كيا جانے فيامت كى طرح بے كل استعال كيا جانے گے ۔ زكوة كوتا وان اور بوج سمجھ كرادا كيا جانے فيامت كى طرح بے كل استعال كيا جانے گے ۔ زكوة كوتا وان اور بوج سمجھ كرادا كيا جانے

لگے اور علم حاصل کیا جانے لگے دین کے لیے نہیں، آخرت کے لیے نہیں بلکہ دنیا وی اغراض کے لیے نہیں بلکہ دنیا وی اغراض کے لیے اور لوگ اپنی بیویوں کی فرما نبر داری کرنے لگ جائیں، ماؤں کی نافر مانی کرنے لگ جائیں۔ لگ جائیں۔

ا ہے ووستوں کوتو گلے لگا ئیں اورا پنے باپ کو دور کر دیں ۔مسجدوں میں آ وازیں بلند ہونے لگ جائیں۔ قبیلے کی سرداری اُن میں سے فاسق اور فاجر کومل جائے اور قوم کالیڈروہ شخص ہوجواُن میں سے سب سے کمپینہ ہو، وہ اُن کی قوم میں سب سے بڑا بن جائے ۔ کسی آ دمی کا احترام اُس کے اوب کی وجہ سے نہ کیا جائے بلکہ اُس کے شرسے بیخے کے لیے کیا چائے (کہ بیآ دمی لٹیراہاور بڑا خطرناک آ دمی ہے، اگراس کا ادب ہیں کرو گے تو نقصان بہنچائے گا،تواُس کے شرے بیخے کے لیے اُس کا ادب کیا جائے ) اور جب بے بردہ گانے والیاں اور گانے باجے عام ہوجا کیں اور شرابیں بی جانے لگیں اور اِس اُمت میں بعد میں آنے والے پہلوں پرلعنت کرنے لگ جائیں۔جب بیعلامات یائی جائیں تو اُس وفت تم ا نظار کرناسُر خ آندھیوں کا اور زلزلوں کا اور زمین میں دھنسائے جانے کا اور صورتوں کے مسخ ہوجانے کا اور آسمان سے پھروں کی بارش کا فر مایا بیاللہ تعالیٰ کے عذاب کی شکلیں اُن یراس طرح بے دریے آئیں گی جس طرح ہار کا دھا گہڑوٹ جائے تو اُس کے دانے تیزی ہے گرنے لگتے ہیں،اس طرح ہے عذاب کی شکلیں سامنے آنے لگ جائیں گی۔

امام الانبیاء حضرت محمد رسول الله علی است میں بیدا ہونے والی پندرہ خرابیاں بیباں ذکر فرمائی ہیں۔ پہلی خرابی بیہ ہے کہ مال غنیمت جو دراصل مجاہدین اور غازیوں کاحق ہے اور اس میں فقراء ومساکین کا بھی حصہ ہے، ارباب اختیار اُس میں ذاتی دولت کی طرح سے تصرف کرنے لگ جائیں گے۔ اُس کو کیا کہیں گے صوابدیدی

اختیارات، صوابدیدی اختیارات کا کوئی تصور شریعت میں نہیں ہے، اس کا پیۃ تو موت پر چلے گا اور قبر میں جا کے پیۃ چلے گا۔کوئی صوابدیدی مسکنہیں ہے بلکہ یہ سب ہمارے پاس امانت ہے، جس طرح اللہ تعالیٰ نے ارشا وفر مایا! بس اُس کے مطابق کرنا ہے۔

دوسری بات ہے کہ لوگ زکو ہ کوخوش دی سے ادائیس کریں گے بلکہ تا وان اور بوجھ سمجھ کرادا کرنے لگ جائیں گے۔ تیسری علامت ہے کہ علم دین جودین کے لیے سیمنا چاہیے تھا اور اپنی آخرت بنانے کے لیے حاصل کرنا چاہیے تھا، وہ دنیاوی اغراض کیلئے سیمنا جانے لگے گا۔ چوتی اور پانچویں علامت ہے بیان فرمانی کہ لوگ اپنی ہویوں کی تابعداری کریں گے، اُن کی ناز برداری کریں گے اور اپنی ماؤں کے ساتھ نافرمانی اور ایذارسانی کا روبیر کھیں گے۔ چھٹی اور ساتویں علامت ہے بیان فرمائی کہ دوستوں کو گلے لگا نمیں گے اور باپ کو دھتکار دیں گے، باپ کے ساتھ برتمیزی کی جانے گی ۔ آٹھویں علامت ہے کہ مسجدیں جو خانہ خدا ہیں اور بہت زیاوہ ادب واحترام کی وہاں ضرورت ہے کہ اُونی میں آوازیں بلند سے وہاں بولا بھی نہ جائے گیں۔ واحترام کی وہاں ضرورت ہے کہ اُونی بلند ہوجا کیں گا ورائیس سے وہاں بولا بھی نہ جائے گیں۔ گا وازیں بلند ہوجا کیں گی بھورو شغب شروع ہوجائے گا۔

نویں علامت بیار شاوفر مائی کہ قبیلوں کی سرداری اُس دور میں فاسقوں اور فاجروں کے ہاتھ میں آجائے گی۔ دسویں علامت بیہ کہ حکومت اور قوم کی بڑی فرمدداریاں اُس وقت میں جوسب سے کمینے اور گھٹیا لوگ ہوں گے، اُن کو دی جا نمیں گی۔ گیار ہویں علامت بیہ ہے کہ شریر آ دمی کی شرارت اور اُس کی شیطنت سے بیخنے کے لیے اُس کا اوب کیا جائے گا۔ بار ہویں اور تیر ہویں علامت بیہ ہے کہ پیشہ ورگانے والیوں کی اور گانے باجوں کی اور اُن سے دل بہلانے والوں کی کثرت ہوجائے گی۔ چودھویں علامت بیہ ہے کہ شرابیں اُن سے دل بہلانے والوں کی کثرت ہوجائے گی۔ چودھویں علامت بیہ ہے کہ شرابیں

خوب بی جانے لگیں گی۔ پندرهویں علامت بیہ ہے کہ اُمت میں بعد میں آنے والے پہلے لوگوں پرلعن طعن کریں گے، اُن میں سے عیب نکالنے لگ جائیں گے۔

حضور علیہ البصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب پیخرابیاں اور علامات نمودار ہو جا کمیں گی (بیاری کی علامات ہوتی ہیں نااور معالج ہی تو علامات و کیھر بتاتا ہے کہ یہ بیاری ہے ) تو اُس وقت تم انظار کرنا ، اللہ تعالیٰ کا قہم پر نازل ہوگا اور تم انظار کرنا اُس وقت سُر خ آثد ھیاں چلیں گی ، زمین میں زلز لے آئیں گے اور زمین بھٹ بھٹ کے آدی اُس میں وقت تو کے جا کیں گی اور صور توں کو سخ کر دیا جائے گا۔ آسان میں جے بھروں کی بارش ہونے لگ جائے گی۔ اِن کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ کے قہر کی نشانیاں ہور ہے اور کی جائے گی۔ اِن کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ کے قہر کی نشانیاں ہور ہے آئیں گی جس طرح ہار کا دھا گہوٹ جائے تو دانے ہے در ہے گرتے ہیں ، اس طرح سے عذاب کی شکلیں سامنے آنے لگ جائیں گی۔

اور یہ بیاریاں عذاب کی شکل میں ہوں گی تو عذاب سے بیخنے کے لیے دوائیاں ہیں یا تو بہو استغفار ہے؟ تو بہ واستغفار ہے ۔ بئ بئ بیاریاں اورامراض مسلط ہوجائیں گےلیکن کب؟ جب قوم میں بے حیائی عام ہوجائے گی ۔ دوسری بات جس کی میں تمہارے لیے بناہ ما نگا ہوں وہ یہ کہ جب ناپ تول میں کمی شروع ہوجائے گی تو پھر قحط اور مہنگائی، مشقت اور محنت ہوں وہ یہ کہ جب ناپ تول میں کمی شروع ہوجائے گی تو پھر قحط اور مہنگائی، مشقت اور محنت اور بادشا ہوں کے مظالم تم پر مسلط کر دیے جائیں گے ۔ ظالم بادشاہ مسلط ہوجائیں گے، مہنگائی ہوجائے گی۔ یہ بھاؤ (Rate) یہاں نیچ نہیں طے ہوتے بلکہ یہ آسان پر طے ہوتے ہیں ۔ اعمال جیسے اُوپر جاتے ہیں ویسے فیلے آسان سے نیچ آتے ہیں، ہمیں اس کا یعین کرنا ہڑے گا۔

 ہم ہے بگر رہا ہے تو ہم فورً اخیال کریں کہ بیکون ہوتا ہے جھ سے بگر نے والا ،لگتا ہے کہ میرا برا مجھ سے ناراض ہے جس کی وجہ سے یہ بھی خفا ہے۔ بید میرا رب سے تعلق خراب ہوا ہے جس کی وجہ سے سب سے بھی خراب ہور ہا ہے ، اسلے فورً االلہ تعالیٰ سے رابطہ درست کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ " من اصلح ما بینه و بین الله اصلح الله ما بینه و بین الناس " نمبر کیوں نہیں تھیک گئے؟ اس لیے کہ میں نے پر چہ تھیک حل نہیں کیا اور جوابات صحیح نہیں دیے ، اس وجہ سے نمبر ٹھیک نہیں گئے ، اس لیے کہ میں نے پر چہ تھیک حل نہیں کیا اور جوابات صحیح نہیں دیے ، اس وجہ سے نمبر ٹھیک نہیں گئے ، اس لیے کہ میں ۔

دکا ندارا پی دکان میں بیٹے ہوئے سی جواب نہیں لکھ رہا، دکا ندار بیچارہ بھی اس مزے میں ندرہے کہ میں تو بہت کمارہا ہوں نہیں نہیں بلکہ دکان پر بیٹے والا اور دفتر میں قلم علانے والا، بیسب امتحان دے رہے ہیں۔ وہ بیچارہ جو گئة ہاتھ میں لیے امتحان دیتا ہے اُس کوتو ہم جھتے ہیں۔ صرف آپ کے بیٹے کائی امتحان نہیں ہے بلکہ آپ کا اپنا بھی امتحان ہے اور آپ کے بیٹے کا امتحان سکول وکا لیے کا تو 3 ماہ بعد ہوگا یا سال کے بعد ہوگا لیکن آپ تو روز اند دکان میں دفتر میں امتحان دے رہے ہیں۔ یہ جو قلم چل رہا ہے، جو تر از وئل رہا ہے ہیجو قیمت لگ رہی ہے اور یہ جوسود الینادینا ہورہا ہے، یہ سب پر چ مل ہورہے ہیں۔ اب یہ جہ سب پر پرم فرمائے۔

بچوں پر تو بڑی توجہ ہے کہ یہ بچہ محنت نہیں کرتا کیکن آپ بھی تو اسپنے نصاب (Syllabus) پر محنت نہیں کرتے ۔ آپ بھی تو امتحان دے رہے ہیں دفتر میں بیٹھے ہوئے۔ آپ کاقلم کسی کے خلاف چل رہا ہے تو آپ کے پیچھے بھی ایک قلم چل رہا ہے۔ آپ کوتو معلوم ہے کہ فرشتے وا کیں بیٹھے ہیں ، با کیں بھی ہیں۔ دا کیں طرف نیکیاں لکھنے والے اور با کیں طرف نیکیاں لکھنے والے اور با کیں طرف برائیاں لکھنے والے۔ آپ کاقلم چلا تو اُدھر بھی قلم چلا ہے اور پہتر نہیں

کردائیں طرف والافرشتہ مصروف ہوایا بائیں طرف والا۔ ہماری زبان بولنے لگی تواس میں بھی قلم حرکت میں آیا ہے۔ ہماری زبان کے بولوں پر بھی ہمارے لیے یا تو آخرت میں درجات کی بلندی کا معاملہ ہوایا اللہ تعالیٰ کے بال دوری کا ، یا تو ہماری قبر جنت کے باغوں میں سے گڑھوں میں سے گڑھا بی ہے۔

ہمیں یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ یہاں ہم نے رہنا نہیں ہے بلکہ چلے جانا ہے اور بیسانس ہماری زندگی کو آرے کی طرح سے کا ب رہے ہیں۔ آراد یکھا ہوگا آپ نے اوراُس سے کا شخے ہوئے بھی کی کو دیکھا ہوگا۔ بڑا تناور درخت ہو، بہت مضبوط اُس کا تنا ہواور بہت بلند و بالا ہولیکن جب آرا اُس کولگ جاتا ہے تو کا شخے والے کو پیتہ ہوتا ہے کہ بیاب گیا اور اب گیا، اگر چہاُس کی مفبوطی قائم ہوتی ہے اور اگر دھکا لگا ئیس تو نہیں گرے گالیکن جوں جو کھی جاتا ہے اور اگر دھکا لگا ئیس تو نہیں گرے گالیکن جوں جو کھی وہ کہنا چلا جاتا ہے، اُس کی زندگی کم ہوتی چلی جاتی ہے اور بالآخرایک وقت آتا ہے کہ وہ ایک ہی جھو نئے کے ساتھ دھڑام سے گرتا ہے۔ اسی طرح بیسانس جو آرہے ہیں بیسی ہماری عمر کو آرے ہیں ہی جو رہ کی طرح کا نے رہے ہیں اور جس دن ہم پیدا ہوئے تھے، اُسی ون سے بیہ ہماری عمر کو آرے کی طرح کا نے رہے ہیں اور جس دن ہم پیدا ہوئے تھے، اُسی ون سے بیہ آرامسلسل چل رہا ہے۔

ہو رہی ہے عمر مثلِ برف کم چکچ چکچ رفتہ رفتہ دم برم

رفتہ رفتہ رفتہ کم ہورہی ہے، ہم سورہے ہوتے ہیں تب بھی بیآ را چل رہا ہوتا ہے۔ یہ سانس جوآ رہا ہے جارہا ہے، یہ ہماری عمر کو کا ٹنا جارہا ہے۔ ہم پلاز ہ خرید نے میں گئے اور ہم کو گئی بنانے میں گئے، ہم سوچ رہے ہوتے ہیں کہوہ پلاٹ خریدلوں اور فلاں جگہ پر گھر بنا کو گئی بنانے میں گئے، ہم سوچ رہے ہوتے ہیں کہوہ پلاٹ خریدلوں اور فلاں جگہ پر گھر بنا کو گئی دوہ اپنا کام کررہا ہوتا ہے۔

حضور علیه الصلوة والسلام نے اپناایک دستِ مبارک یہاں (اپنے سرمبارک بہاں (اپنے سرمبارک بہاں (اپنے سرمبارک کی رکھا اور دوسرا دستِ مبارک آ گے کو بڑھایا اور فرمایا '' یہ آ دمی کی موت ہے اور یہ اُسکی تمنا تمیں ہیں''۔ اُمیدیں بہت آ گے کی ہوتی ہیں لیکن موت راستے میں ہی اُس کواُ چیک کر لے جاتی ہے۔ پیاس گی ہوئی تھی کہ یہ بھی کرلوں اور وہ بھی کرلوں لیکن حسرت بھری کیفیت کے ساتھ پیاسا اور بھو کا آ دمی چلا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کواس پیاس سے محفوظ فرمائے یہ دنیا کی پیاس اچھی نہیں ہے، مال کی نہیں بلکہ اعمال کی پیاس اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے۔ بیدونیا کی پیاس اور تھو قارون کی بھی نہیں بھی ہاسی طرح و دارت کی پیاس ہمان کی بھی نہیں بھی ماسی طرح و دارت کی پیاس ہمان کی بھی نہیں بھی اور جو کی بھی نہیں بھی ، اسی طرح و دارت کی پیاس ہمان کی بھی نہیں بھی اور سر داری اور چودرا ھٹ کی پیاس ابو جہل و ابولہب کی بھی نہیں بھی ، سب پیاسے چلے گئے اور اگر ہم بھی اُسی پیاس میں پیاسے چلے گئے تو اللہ دنہ کرے کہیں ہمارا حشر بھی اُن کی ساتھ نہ ہوجائے۔

حضور علیه الصلوة و السلام نے کیاار شاوفر مایا کہ''جونماز میں ستی کرتا ہے اور نماز
کا اہتمام نہیں کرتا، قیامت میں اُس کا حشر فرعون، ہامان اور اُبی بن خلف کے ساتھ ہوگا''۔
کیوں کہ اگر تو صدر یاوز پر اعظم بن گیااور اس وجہ سے نماز میں سستی کر رہا ہے تو قیامت میں
اس مسلمان کا حشر حضور علیہ نے فر مایا کہ فرعون کے ساتھ ہوگا۔ اگر کسی محکمے کا وزیر بنا
ہے اور اس وجہ سے نماز میں سستی شروع کردی تو ہامان کے ساتھ حشر ہوگا اور تجارت
میں پہلے اسکا کھو کھا تھا، پھر کھو کھے سے دکان ہوگئی، دکان سے ایک مارکیٹ خرید لی اور
بہت کاروبار بڑھ گیا جس کی وجہ سے جماعت فوت ہونے لگ گئی تو اس پرخوش نہیں ہونا ہے
بہت کاروبار بڑھ گیا جس کی وجہ سے جماعت فوت ہونے لگ گئی تو اس پرخوش نہیں ہونا ہوگا اور بہت کاروبار بڑھ گیا جس کی وجہ سے جماعت فوت ہونے لگ گئی تو اس پرخوش نہیں ہونا ہے
بہت کاروبار بڑھ گیا جس کی وجہ سے جماعت فوت ہونے لگ گئی تو اس پرخوش نہیں ہونا اور

سِراُ بِی بن خلف بڑے درجے کا کا فرتھا۔اُس بد بخت نے ایک گھوڑا پالا تھا اور کہنا تھا کہ بیں اس گھوڑے پرسوار ہوکر معاذ الله ثبم معاذ الله حضرت محمطیت کوئل کروں گا۔

غزوه بدرمیں وه حضور الله کو تلاش کرتا پھرتا تھا کہ مجھے نظر آ جا ئیں تو اس بر بختی کا اظہار کروں۔اس لیے فرمایا کہ پوری روئے زمین پرسب سے بدبخت ترین آ دمی دو ہیں۔ ایک وہ جوکسی نبی علیه السلام کوشہید کردے اوردوسراوہ جوکسی نبی علیه السلام کے ہاتھوں سےمردارہوجائے۔ویسے تو کفر میں مرجانا بھی خطرے کی بات ہاورعام مسلمان کے ہاتھ سے قل ہونا بھی خطرے کی بات لیکن کسی نبی علیه السلام کے دستِ مبارک سے کوئی جائے تو اس کا مطلب بیہ ہے کہ اُسکی بدیختی اور شقاوت بھی انتہا کو پیجی ہوئی تھی ،اس لیے کہ نبی توشفیق ہوتے ہیں اور حتی الوسع کسی کو پچھ نہیں کہتے لیکن اگر اُنکے دست مبارک سے ایسا ہور ہا ہے تو معنیٰ یہ ہے کہ اسکی بدختی کی کوئی انتہانہیں تھی ، چنانچہ وہ حملہ کے ارادہ ے آپ علیه السلام کے قریب ہوااور نیزہ آ گے کرنے کی کوشش کی کیکن وہ وارنہ کرسکا۔ حضویتان نیز الیا اور بلکاسا اُسکی گردن پرلگا دیاجسکی وجہ سے وہ اینے گھوڑے ہے گئی مرتبہ گرا اور چیخنے چلانے لگا اور آواز ایس تھی جیسے بیل کی ہوتی ہے۔اُسکوسارے (ابوجہل وغیرہ)عار دلاتے تھے کہ توا تنابز اسر دار ہے اور استے بڑے بڑے دعوے کرتا تھا، صرف ہلکی کی نیزے کی نوک گردن پر لگی ہے جس سے زخم بھی نہیں ہوالیکن پھر بھی اتنا چیختا چلاتا ہے تو وہ جواب میں کہتا تھا کہ تہمیں بیتہ ہیں کہ ریکس کی مارہے؟ ریم مطالعة کی مارہے، لات وعزى (جوأ كے اپنے معبود تھے) كى قتم إيدتو نيزے كى ہلكى سى خراش ہے، اگر محمد الله مجھ پرتھوک بھی دیتے تو میں اُس ہے بھی مرجاتا چنانچہ پھروہ تزیبًا تزیبًا راستے ہی میں مردار ہوگیا۔

تو حضور الله کی مبارک ذات عالی کے بارے میں اتنی بریختی کرنے والے کے ساتھ اگراُس تا جرکاحشر ہوتو خود ہی اس کا اندازہ کرلینا چاہیے۔ آج تو مارکیٹیں اور بلازے ہیں،
اگراُس تا جرکاحشر ہوتو خود ہی اس کا اندازہ کرلینا چاہیے۔ آج تو مارکیٹیں اور بلازے ہیں،
سی این جی اور پٹرول پمپ ہیں، ملیس اور فیکٹریاں ہیں، ان کی وجہ سے نماز ہیں سستی کر دہا
ہے اور نماز کو قضا کر دہا ہے اور ٹال مٹول کر دہا ہے لیکن اگر قیامت ہیں اس کا حشر اُئی بن طف کے ساتھ ہوتو اس سے بڑی ندامت اور افسوس کی بات اور کیا ہوگی۔

یہ بات پہلے بھی کی مرتبہ ندا کر ہے میں آئی ہے کہ ہمارے حضرت علامہ انور شاہ صاحب شمیری فرمایا کرتے تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جوار شادِمبارک ہے کہ جونماز کے وفت خوشی خوشی نماز کے لیے اُٹھتے ہیں (وفتر ہے، دکان سے گھر سے اور جو حورت ایخ کام کاج سے ) جب ان کی روح کے نگلنے کا وفت آئے گا تو اللہ تعالی فرشتہ جھییں گے کہ جا دان کو کلمہ پڑھا دو' ۔حضرت شاہ صاحب فرماتے تھے کہ جوابی وفتر ردکان سے ایخ گھر سے اور اپنے مشغلے سے خوشی خوشی نماز کے لیے اُٹھے گا جب اس کی روح کے نگلنے کا وفت ہو وفت آئے گا تو وہ بھی خوشی خوشی خوشی نماز کے لیے اُٹھے گا جب اس کی روح کے نگلنے کا وفت ہو وفت آئے گا تو وہ بھی خوشی خوشی فوشی خوشی نماز کے بیا کی کا ور جونماز میں ٹال مٹول کرے گا اور نماز کا وفت ہو جانے کے بعد بھی دیر لگائے گا تو وہ بھی خوشی خوشی نماز جونماز میں ٹال مٹول کرے گا تو وہ بھی دیر کا تو فر مایا جب اس کی روح کے نگلنے کا وقت آئے گا تو وہ بھی دیر کا تا تھ کی گا تے ہے بعد بھی دیر لگائے گا تو فر مایا جب اس کی روح کے نگلنے کا وقت آئے گا تو وہ بھی دیر کا تا تا درجونماز میں خوشی کوشی سے بچائے۔

 خوشی نکلنے کی مشق کر لیتا ہے، اُس کی روح بھی خوشی خوشی نکلے گی ، اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت کی تیاری کی فکرعطافر مائے اور موت کا دھیان نصیب فرمائے۔

آپ علیه الصلوة والسلام نے ارشادفر مایا" جب میری اُمت ناپ تول میں کی کرے گی توان پر قبط آئے گا، مہنگائی آئے گی اور مشقت و محنت اور بادشا ہوں کے مظالم ان پر مسلط کردیے جا کیں گئی ۔ اب آپ خود فیصلہ فرما ہے کہ بیسب کچھ نیچ ہے ہور ہا ہے یا اُوپر ہے؟ نبر تو اُوپر ہے لگ رہے ہیں۔ جیسے اعمال اِدھر ہے جا رہے ہیں، اُنکے مطابق اوپر سے؟ نبر تو اُوپر ہے ہیں گرہم جا ہے ہیں کہ ہمارے حالات اچھے ہوجا کیں تو پھر ہمیں اول اُدھر سے آرہے ہیں اگر ہم چا ہے ہیں کہ ہمارے حالات اچھے ہوجا کیں تو پھر ہمیں حوجہ ہو جا ہیں گا ہے کہ ہم اپنے اعمال اچھے کر لیس۔ ہم فضا اچھی بنالیس تو اللہ تعالی کی رحمتیں متوجہ ہو جا کیں گی۔

تیسری بات جس کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ میں پناہ مانگنا ہوں وہ یہ ہے کہ جب میری اُمت زکوۃ اداکرنے میں ستی کرے گی۔ اچھا! ہم غور کریں اور اپنی ہیویوں سے پوچھیں ، اپنی بہنوں سے پوچھیں ، کوئی والدہ سے پوچھے کہ الا ماشاء اللہ! بیتہ چاتا ہے کہ اُنہوں نے بھی اسپے زیور کی زکوۃ ادانہیں کی۔ اس لیے کہ مسائل پوچھنے کار جمان ہی نہیں ہے اور دین کی طرف توجہ ہی نہیں ہے حالانکہ پوچھ بوچھ کے چلنا اور قدم قدم پر بہنمائی حاصل کرنا تو سعادت کی بات ہے۔

فرمایا جوقوم ذکوۃ کی ادائیگی میں کوتاہی کرے تو اللہ تعالی اُن پر بارش بند فرما دیتے ہیں۔ چوتھی بات بیہ کہ جب کوئی قوم اللہ تعالی اور اُس کے بی علیم سے کئے ہیں۔ چوتھی بات بیہ کہ جب کوئی قوم اللہ تعالی اور اُس کے بی علیم السلام سے کئے ہوئے عہد کو تو ڈ ڈالے تو اللہ تعالی اُن پر اجنبی دشمنوں کومسلط فرما دیتے ہیں، پھر حضور اللہ تعالی اُن پر اجنبی دشمنوں کومسلط فرما دیتے ہیں، پھر حضور اللہ تعالی اُن کا مال بغیر کسی حق کے اُن سے چھین لیس گے اور

پانچویں بات جس سے میں بناہ مانگنا ہوں وہ سے کہ جب کسی قوم کے عکومت والے بینی اربابِ افتدار کتاب اللہ کے مطابق فیصلہ نہ کریں (قانون وہ اپنی مرضی کا بنا کمیں ، غیروں کے طریقوں پر بنا کمیں اور اللہ تعالیٰ کے نازل کر دہ احکام اُن کے دل کو نہ گلیں اور وہ دین میں کوتا ہی کرنے لگ جا کمیں ) تو اللہ جل شانہ اُن کی آپس میں لڑا کیاں ڈال دیں گے ، پھر اللہ جل شانہ اُن کی آپس میں لڑا کیاں ڈال دیں گے ، پھر اللہ جل شانہ کے فضب سے کوئی ہے آنے والانہیں ہوگا۔

ہم جسمانی بیاریوں میں بھی بعض اوقات خود ہی فیصلہ کر لیتے ہیں، جسمانی بیاری میں ہم دیکھتے ہیں کہ بیاری جب بڑھ رہی ہوتی ہے تو پر ہیز شروع کر دیتے ہیں ، علاج بھی کرتے ہیں اور پر ہیز بھی۔ای طرح ہم اگر روحانی اعتبار ہے بھی گنا ہوں سے پر ہیز کریں گئوت ہیں اور پر ہیز بھی۔ای طرح ہم اگر روحانی اعتبار ہے بھی گنا ہوں سے پر ہیز کریں گھا تا گتو تب ہمیں فائدہ ہوگا۔ دیکھئے!ایک آدمی اگر زمزم پیتا ہے، مدینہ پاک کی بھوری کی محاتا ہے ، خالص شہداور خالص دودھ بیتا ہے ، خالص کھن اور تھی استعال کرتا ہے۔اب خلا ہم ہے بیتمام چیزیں محت کے لیے اچھی ہیں لیکن پنتہ چلا کہ ساتھ زہر بھی کھا تا ہے تو پھر ہم کہیں گے کہ اوہو! زمزم کا بینا اور مدینہ پاک کی بھوروں کا کھانا ، بیسب برکت کی چیزیں ہیں لیکن زہر تو زہر ہے ، وہ تو جان لیوا ہے۔ایسے ہی کوئی تبجد پڑھ رہا ہے، شبجے اور تلاوت کر ہیں گئا زیڑھ رہا ہے ہی دو تو جان لیوا ہے۔ایسے ہی کوئی تبجد پڑھ رہا ہے، شبجے اور تلاوت کر ہا ہے نہا دیوا کیان لیوا ہے۔

پانی تو آرہا ہے بینکی میں لیکن آگے ٹوٹیاں کھلی ہوئی ہیں تو کیا خیال ہے بانی تھہرے گا

یاسب چلا جائے گا؟ سب ضائع ہوجائے گا اور یہی وہ لیے ہے جوہمیں نظر نہیں آتی ۔ کہتے

ہیں کہ دیکھو جی ! میں تبیج کررہا ہوں ، تلاوت کررہا ہوں لیکن پھر بھی میری کیفیت نہیں بنتی ۔
وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ گرمی کا موسم ہواور آ دمی گاڑی میں بیٹھ کرا ہے ی (AC) چلائے ،
اے ی تو چلا یا لیکن ٹھنڈک نہیں آئی ، کیا وجہ ہے؟ تو پنہ چلا کہ گاڑی کے شفشے اُتر ہے ہوئے

ہیں -اب آپ خود فرما ہے کہ شیشے اُڑے ہوئے ہوں تو ٹھنڈک آئے گی؟ بالکل نہیں آئے گی -اس لیے کہ پہلے شیشے چڑھاتے ہیں پھراے ۔سی چلاتے ہیں ۔ایسے ہی ذکر سبیج ، تلاوت اورآ بتِ کریمہ پڑھ کرہم اے ہی تو چلارہے ہیں لیکن ساتھ ہی بدنظری کے شیشے بھی اُتر ہے ہوئے ہیں ، نگاہیں بھی غلط دیکھ رہی ہیں اور زبان بھی غلط بول رہی ہے ، ان کھڑ کیوں کے شیشے چڑھائے نہیں ہیں تو گرم گرم گناہوں کے جھو نکے بھی آرہے ہیں تو آپ خود فیصله فرمایئے کہ پھر مھنڈک کہاں ہے آئے گی؟ برکتیں کیسے محسوں ہوں گی۔ چھنی آپ نے دیکھی ہوگی جس میں آٹا چھانتے ہیں۔اگراُس میں آپ یانی بھریں تو کیا خیال ہے بھرجائے گا؟ لا کھ کوشش کریں لیکن نہیں بھرے گا ، زمزم بھریں تو نہیں بھرے گا۔اس کیے کہ جتنا بھررہے ہیں اُس سے زیادہ تو نکل رہاہے کہ اُس میں سوراخ ہی استے ہیں کہ پچھٹھ ہرتا ہی نہیں ہے۔اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے ، ماں بھی دعا کرتی ہے ، باپ مجھی وعا کرتا ہے ، اُستاد بھی وعا کرتا ہےاور بزرگ بھی دعا کرتے ہیں لیکن بیٹا کہتا ہے کہ بیہ وعا کہاں جاتی ہے؟

ماں ما نگربی ہے اور ماں کی دعا تو قبول ہے۔ نبی علیہ السلام کے بعدسب سے زیادہ قبولیت ماں باپ کی دعا کی ہے، وہ دعا کہاں جلی جاتی ہے؟ ہم نے عرض کیا کہ دعا یقیناً ہوتی ہے کیئی جہال آپ نے لینی تھی وہ دامن آپ کا پھٹا ہوا ہے۔ دعا تو آربی ہے لیکن جس دامن میں آپ نے لینی تھی اُس میں پھٹن ہے اور بیپھٹن کیسے ہے؟ پھٹن ایسے کی دمال کی تو دعا لے رہے ہیں کیکن ساتھ ہی پڑوی کی بددعا بھی لے رہے ہیں۔ اِدھرکسی کی دعا لے رہے ہیں، اُدھرکسی کی بددعا ہے درہے ہیں تو گویا آپ یہ کہدر ہے ہیں کہا می دعا کی دعا ہے دوران کی دعا کے رہے ہیں کہ اور کبین پر قبضہ کرنا ہے اور فلال کی جزر کو

ہتھیا ناہے، فلال کابئد مارنا ہے اور فلال کے ساتھ بیکرنا ہے تو ظاہر ہے اوھر وعالے رہا ہے اوراُ وھرسے بدوعا کیں لے رہا ہے، اس لیے بچھ پتہ ہیں چاتا، صرف دعا کیں لیس تو پھر پتہ چلنا ہے۔ ٹھنڈے جھو تکے یقیناً آرہے ہیں لیکن ساتھ ساتھ گرم بھی تو آرہے ہیں نا۔

ایک فاکدہ اُن دعا وَں کا ہے ہے کہ اللہ جل شانہ کا وہ غضب جو اُن بددعا وَں کی وجہ سے

آنا تھا، ماں باپ کی دعا وَں کی ٹھنڈک اُن کو کم کر دیتی ہے۔ ایسے ہی جیسے ایک پاؤیانی ہوتو

اُسکوٹھنڈ اکرنے کیلئے ایک پاؤبرف کا فی ہے لیکن اگر وہ پانی گرم چو لیے پرد کھا ہوا ہے نیچ

سے گرم بھی ہور ہا ہوا ور آپ اُو برسے ٹھنڈ اکرنے کیلئے برف بھی ڈال رہے ہیں تو برف کے

بلاک کے بلاک ڈال دیں تب بھی پانی ٹھنڈ انہیں ہوگا۔ برف ڈالنے کا بیفائدہ ضرور ہوگا کہ

پانی اُ بلنے کی وجہ سے شدت سے جو بھاپ اُٹھتی ہے وہ تو نہیں اُٹھے گی لیکن ٹھنڈ ابھی نہیں ہو

گا، ای طرح ماں باپ کی دعا وَں کے ٹھنڈ سے ٹھنڈ سے ساتھ ساتھ ساتھ جلتے ہیں۔

گا، ای طرح ماں باپ کی دعا وَں کے ٹھنڈ سے ٹھنڈ سے ساتھ ساتھ ساتھ ساتھ سے ہیں۔

ہم گناہوں کی چلچلاتی دھوپ میں بھی پھریں اور ٹھنڈی دعاؤں کے سائے بھی ساتھ رہیں تو یہ مشکل ہے۔ ہاں! اگر سائے میں رہیں تو پھر کیا بات ہے۔ ٹھنڈے میٹھے طاعت اور عبادت کے چشموں ہے ہم پانی بیکیں اور دائیں بائیں اگر مند ندماریں تو پھر تو لطف آئے گا، پھر تو دنیا ہی میں اللہ کی شم جنت کے مزے آئیں گے۔ باقی ساری چیزوں میں ہم اس کو سجھتے ہیں، اگریہاں بھی ہم اس کو سجھے لیں تو پھر بات بے گی۔ ہم طاعت وعبادت کے لیے بھی کوشش کرتے ہیں لیکن ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کی نافر مانی کے سوراخ بھی کھلے ہوئے ہیں تو ظاہر ہے جینا کمارہے ہیں، ساتھ ساتھ گنوا بھی دے ہیں۔

زبان ہے بھی بعض اوقات آ دمی نازیبا جملے کہہ دیتا ہے۔ اِدھراس نے رات کو تہجد پڑھی، دن کو تلاوت کی تبیج کی اور نماز پڑھی تو نوراندرآ یالیکن ساتھ زبان کی ٹوٹی بھی اس نے کھول دی مکسی پرغصہ کر دیا اور کسی کی غیبت کر دی پاکسی کے ساتھ نداق کر دیا توسب ضائع ہوگیااور سیبیودہ نداق تو چرے کے نور کو بھی ختم کردیتا ہے۔آپ علیه السلام نے ارشاد فرمایا'' تباہی بربادی ہو، تین مرتبہ اُس بندے کے لیے تباہی بربادی ہوجولوگوں کو ہنسانے کیلئے جھوٹی باتیں کرتا ہو''۔ شغل لگارہا ہے، گپ شپ لگارہا ہے حالانکہ گپ شپ تو وہ لگائے جسکوقبراور آخرت کافکرنہ ہواور جسکے سامنے قبراور آخرت ہوتی ہے وہ تو قدم قدم پر بیہ ویکھتا ہے کہ ہیں میری آخرت تو داؤپر نہیں نگ رہی ہے۔ میں جو کمار ہا ہوں وہ سارا گنوا تو نہیں رہااوروہ آ دمی کتنا پریشان حال ہوگا جوروزانہ کمائے کیکن ساتھ ساتھ گنوا تا جلا جائے۔ ہم بھی روزانہ اعمال کما کے گنوا دیتے ہیں۔غیبت کر کے، بدنظری کر کے کسی اور کے کھاتے میں ڈال دیتے ہیں ۔حلال لذت کمائی ذکروشبیج ہے کیکن ساتھ ہی آئکھوں کے رائے ہے حرام بھی لے لیا اور جن کی نگاہیں نایاک ہوتی ہیں ،عموماً خاتمہ اُن کا کفریر ہوتا ہے۔ وجدأس کی کیاہے؟ وجہ یہ ہے کہ إدھر حلال کمایا تھا، بازار جاکے حرام بھی کمالیا۔ حرام لذت کے کرحلال دے دی تو نتیج میں تو حرام ہی ہمارے یاس باتی رہ جائے گا۔

ہمیں اپنی نیکی تو یاد ہوتی ہے لیکن گناہ یا دنہیں ہوتا ، جس طرح ہم اپنے گناہوں کو چھپاتے ہیں ، اس طرح اپنی نیکیوں کو بھی چھپانا چاہیے۔ تو اگریم نفی کیفیات ختم ہو جا کیں ، پر ہیز مکمل ہوا دعلاج بھی بھر پور ہوتو اللہ تعالیٰ کی بڑی رحمتیں متوجہ ہو جا کیں گی۔ اسلئے ہم سب نیت کرتے ہیں کہ جتنی بھی لیج ہے اُسکو ہم بند کریں گے انشاء اللہ ہیں اور کریں گے انشاء اللہ ہیں اور کریں گے اور کو بند کریں گے اور کو بور ہے ہیں اور کریں گے بھر دیکھئے آ ہت آ ہت کہاں بینچ جا کیں گے۔ اِدھر تو بھر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ نکال بھی رہے ہیں ، زبان کے راستے سے ، نگاہ کے راستے سے اور کان کے ساتھ ساتھ نکال بھی رہے ہیں ، زبان کے راستے سے ، نگاہ کے راستے سے اللہ تعالیٰ ہم سب کی راستے سے ، سوچ و فکر کے راستے سے ، اس سے نقصان ہو جا تا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی

حاضری کو تبول فرمائے (آمین)۔



## بيان شوكت لائن، غلام مصطفى ماؤس بروزا توار (30مار چ2008ء)

الحمد لله، الحمد لله الذي احسن ما خلق وبسط ما رزق وفتح واغلق واسكت وانطق خلق السموت فرتق ثم فتق مارتق والارضين فاطبق والجبال فاشهق والبحار فاعمق والليل فاغسق والصبح فافلق والرعد فابرق والجنان فاحدق والاشجار فاورق سبحان الابدى الابد سبحان الواحد الاحد سبحان الفرد الصمد سبحان رافع السمآء بغيرعمد سبحان من بسط الارض على مآء جمد سبحان من خلق الخلق فاحصاهم عدد سبحان من قسم الرزق ولم ينسس احد سبحان الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولد سبحان الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد اللهم صل على محمد و اله بقدر حسنه وكماله يارب صل وسلم دائما ابداعلي حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الاهوال مقتحم دعا الى الله فالمستمسكون به مستمسكون بحبل غير منفصم. اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم و بسم الله الرحمن الرحيم 0 يآ ايهاالنبي انا ارسلنك شاهدا و مبشرا و نذيرا 0 و داعيا الى الله باذنه وسراجامنيرا ٥

وقال النبى عَلَيْكُ "انا رحمة مهداة". وقال النبى عَلَيْكُ "انا سيد ولد ادم يوم القيمة ولا فخر وادم ومن سواه عوم القيمة ولا فخر وادم ومن سواه تحت لوائي يوم القيمة ولا فخر " (او كما قال عليه الصلوة والسلام)

الله جل شاند نے اپنے نی علیہ الصلوة و السلام کوکیما بنایا؟ الله اکبر الله تعالیٰ نے ہم سب کو بہت اُو نجی نسبتیں عطافر مائی ہیں۔ وہ امام الا نبیاء ہیں ، سارے نبیوں کے امام ہیں اور ہم ساری اُمتوں کے امام ہیں۔ وہ سارے نبیوں کے سردار اور بیا مت ساری اُمتوں کی سردار ہے ، اس لیے اس کا ضرور خیال رکھنا چا ہے اور اپنی اِس نسبت کا دفاع کرنا چاہے ۔ وہ سارے نبیوں کے امام فرماتے ہیں کہ ''کوئی نبی جنت میں نہیں جا کی جب تک میں نہ چلا جاؤں اور کوئی اُمت نہ چلی جائے گی جب تک میری اُمت نہ چلی جائے''۔ چلا جاؤں اور کوئی اُمت بہت کے احوال بھی ہیں اور جنت تک چہنے کا شوق وجذ بہتھی ہے۔ خود ہی ارشاوفر مایا کہ " اللہم انیا نسبتال رضاك و المحنة و نعوذ بك من سخطك فرد ہی ارشاوفر مایا کہ " اللہم انیا نسبتال رضاك و المحنة و نعوذ بك من سخطك و النسبار " یا اللہ جل شانہ ہم آپ ہے آپی رضا اور جنت ما نگتے ہیں اور آپ سے آپی کی رضا اور جنت ما نگتے ہیں اور آپ سے آپی کی رضا اور جنت ما نگتے ہیں اور آپ سے آپی کی رضا اور جنت ما نگتے ہیں اور آپ سے آپی کی رضا اور جنت ما نگتے ہیں اور آپ سے آپی کی رضا اور جنت ما نگتے ہیں اور آپ سے آپی کی رضا اور جنت ما نگتے ہیں اور آپ سے آپی کی رضا اور جنت ما نگتے ہیں اور آپ سے آپی کی رضا اور جنت ما نگتے ہیں اور آپ سے آپی کی رضا اور جنت ما نگتے ہیں اور آپ سے آپی کی رضا اور جنت ما نگتے ہیں اور آپ سے آپی کی رضا اور جنت ما نگتے ہیں اور آپ سے آپی کی رضا اور جنت ما نگتے ہیں اور آپ سے آپی کی رضا و الم جنت کی ہیں اور جنت میں اور آپ سے آپی کی رضا و الم جنت کی ہیں اور جنت میں اور جنت کی کی ہیں اور جنت ما نگتے ہیں اور آپ سے آپی کی رضا و کی کی رضا و کی کی رضا و کی کی رضا و کی کی رہن کی کی رہن کی رہن کی کی رہن کی رہنے کی کی رہنے کی رہند کی کی رہنے کی رہن کی رہن کی کی رہن کی کی رہن کی رہنے کی رہن کی رہنے کی رہنے کی رہنے کی رہن کی رہنے کی رہن کی رہنے کی رہن کی رہنے کی رہنے کی رہنے کی رہنے کی رہنے کی رہنے کی رہن کی رہنے کی کی رہنے کی رہنے کی رہنے کی رہنے کی رہن کی رہنے کی

دامن تھام کیں۔

نقشِ قدم نی الله کے ہیں جنت کے رائے اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے رائے نی علیہ الصلوة والسلام کے تقشِ قدم پر چلتے چلے جائیں گے تواللہ تعالیٰ کی

ذاتِ عالیٰ تک پہنچتے چلے جا ئیں گےاور یہی ہماری معراج ہے کہ ہم آپ آیا ہے۔ تک پہنچ جا ئیں۔اقبال کیا کہتے ہوئے گزر گئے کہ

> کی محمطالیہ سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح وقلم تیرے ہیں

اے بندے تو کیا سمجھتا ہے کہ تو میرے محبوب اللہ اور کے اداؤں کو اپنی اداؤں میں اور میرے محبوب اللہ ایک کا بن جائے تو پھر یہ میرے محبوب اللہ ایک کا بن جائے تو پھر یہ جہال کیا لوح وقلم تیرے ہیں۔ پھر جدھرسے تو گزرے گا ہوائیں تیری بات مانیں گی، جہال کیا لوح وقلم تیرے ہیں۔ پھر جدھرسے تو گزرے گا ہوائیں تیری بات مانیں گی، فضائیں تیری بات مانیں گے۔"یہ السباع فضائیں تیری بات مانیں گا وردرندے تیری بات مانیں گے۔"یہ السباع والے کا میں نمی علیہ الصحاب رسول الله اللہ اللہ الحرجوا من هذا البر" افریقہ کے جنگلوں میں نمی علیہ الصلوة و السلام کے وفاشعار اور جال نثار حضرات صحاب کرام رضوان الله

تعالیٰ علیہ ما معین جب پنچ، چھا کئی قائم کرنا چاہتے تھے۔ خوفناک جنگل تھا اوراً س وقت بھی اُن جنگلوں سے دن کوگز رتے ہوئے بھی خوف آتا تھا اوراً س زمانے میں بھی اُن ک خوفناک اور ہولناک کیفیت مشہورتھی لیکن حفرات صحابہ کرام رضو ان الملہ تعالیٰ علیہ ما احسمین جب وہال پنچ توایک ہی اعلان فرمایا کہ اے جنگل کے در ندواوروشی جانورو! ہم امام الانبیاء حضرت محمد رسول الٹھائی کے غلام ہیں ،اس جنگل کوفالی کروو۔ آناً فاناً جنگل خالی ہوگیا اور وہال کے در ندے اور وحشی جانورا پنے بچوں کو لے کر جنگل سے نکل گئے اور وہاں چھاؤنی قائم ہوئی۔

ہواؤں کو پیغام دیتے تھے ، ہوائیں اُنکا پیغام لے کے پھرتی تھیں۔ آتش فشاں پہاڑ پھٹٹا ہے قو حضرت سیدنا فاروق اعظم حضرت تمیم داری کو تھم فرماتے ہیں کہ اس آگ کو واپس کر کے آؤ۔ مدینہ منورہ میں آج بھی وہ پہاڑ موجود ہے ، حضرت تمیم داری اُس آگ کو ہاتھوں سے دھکیل کر لے جاتے ہیں اور واپس وہیں غار میں لے جاکے بند کر کے آجاتے ہیں۔ زمین ہلتی ہے تو حضرت سیدنا فاروقِ اعظم اُس پراپنے قدم مبارک کو مارکے فرماتے ہیں کہ رُک جا ، کیا بچھ پر انصاف نہیں ہوتا ؟ وہ رک جاتی ہے۔

نیل کا در مانہیں چاتا تھا۔ سال میں ایک مرتبہ زُک جاتا تھا اور اُس وقت رسم ہی تھی کہ ایک لڑی کو ہمیرے جواہرات سے ہجا کے بھر دریا کی جھینٹ چڑھایا جاتا تھا۔ اُس کے ماں باپ کوراضی کر کے اور اُنہیں منہ ما نگی قیمت دے کر ہرسال ایک لڑی جب تک دریا کے حوالے نہیں کرتے تھے تو دریا چاتا نہیں تھالیکن جب اسلام آیا تو قدم میں مرتبیں قفس نفس سے رحمتیں فنس نفس سے رحمتیں فنس نفس سے رحمتیں

جہاں جہاں سے وہ شفیع عاصیاں گزر گیا

آج عورت کہتی ہے کہ میں آزادی چاہتی ہوں ، آزادی نہیں بلکہ آج تو بربادی کی طرف جارہی ہے ، مجھے آزادی تو اپنے آقا علیہ نے دی ہے۔ تو جس طرح اُس وقت بربادی میں تھی ، آج بھی اُس طرح برباد ہور ہی ہے۔ تو اپنے خاوند کی خدمت کوقیہ بھتی ہے ، این بچوں کے پالنے کو بو جھ بھتی ہے اور اپنے گھر کی چار دیواری میں عزت سے رہنے کوتو دلت بچھتی ہے اور اپنے گھر کی چار دیواری میں عزت سے رہنے کوتو دلت بھتی ہے کوئن سے کہ مسلوا ور ہزار سواریوں کے جوتے چاہئے کوئن سے مسجھتی ہے اور کھر کی دور روں کی نوکریوں کو اور استقبالیہ میں بیٹھنے کوئن سے بھتی ہے ، اللہ تعالی ہم سب کی عزتوں اور عصمتوں کی حفاظت فرمائے ۔ اُن کی ہوس کا نشانہ بننے کواپی عزت سیجھتی ہے اور اُس کی عزتوں اور عصمتوں کی حفاظت فرمائے ۔ اُن کی ہوس کا نشانہ بننے کواپی عزت سیجھتی ہے اور اُن کے بستر کی چاوروں کے بدلنے میں اور ہوٹلوں پر کام کرنے میں اپنی عزت سیجھتی ہے اور اُن کے بستر کی چاوروں کے بدلنے میں اور ہوٹلوں پر کام کرنے میں اپنی عزت سیجھتی ہے۔

تخصے عزت تواہے آ قاعلیہ نے دی تھی اور جب تک تو اُن کی نہیں ہوگ ، اللہ کہ تم اِن کے خصے عزت تو اُن کی نہیں ہوگ ، اللہ کہ تم اُنجے ذکت سے کوئی نہیں بچاسکا۔ اُس وقت بھی تو ذکت میں تھی اور آج بھی ذکت کی طرف جارہی ہے۔ اُس وقت بھی تو اللہ کے بی عہا ہ المصلوة و المسلام کے وست شفقت اور رحت کے نیچ نہیں تھی جس وجہ سے تو پس رہی تھی اور آج بھی اُسی طرح وس رہی ہے۔ کیا کہا جاتا ہے کہ ہم شریعت کی قید برداشت نہیں کر علتے اور ہم پابندی نہیں برداشت کر سکتے۔ کہا جاتا ہے کہ ہم شریعت کی پابند ہوگا وہ نفس اور شیطان کا پابند ہے یا نہیں؟ آپ خود فیصلہ فرما ہے کہ جوشریعت کا پابند ہوگا وہ نفس اور شیطان کا پابند ہوگا یا پھر سب کا پابند ہوگا۔ یا رب کا غلام ہوگا یا پھر سب کا پابند ہوگا۔ یا رب کا غلام ہوگا یا پھر سب کا فلام ہوگا یا پھر سب کا فلام ہوگا اور جب سے ہم نے درب کی فلامی کا طوق کے سے نکالا اور ایٹ آ قاملے ہے جفا شروع کر دی اور اُن سے منہ موڈ ا ہے تب سے ہم سب کی غلامی ، سب کی نوکری اور سب کے قدموں کے نیچ آ گئے اور اللہ تعالیٰ ہمیں دکھا بھی رہے ہیں۔ اللہ ہم سب کو پھر سے کے قدموں کے نیچ آ گئے اور اللہ تعالیٰ ہمیں دکھا بھی رہے ہیں۔ اللہ ہم سب کو پھر سے کے قدموں کے نیچ آ گئے اور اللہ تعالیٰ ہمیں دکھا بھی رہے ہیں۔ اللہ ہم سب کو پھر سے کے قدموں کے نیچ آ گئے اور اللہ تعالیٰ ہمیں دکھا بھی رہے ہیں۔ اللہ ہم سب کو پھر سے کے قدموں کے نیچ آ گئے اور اللہ تعالیٰ ہمیں دکھا بھی رہے ہیں۔ اللہ ہم سب کو پھر سے کے قدموں کے نیچ آ گئے اور اللہ تعالیٰ ہمیں دکھا بھی رہے ہیں۔ اللہ ہم سب کو پھر سے کے قدموں کے نیچ آ گئے اور اللہ تعالیٰ ہمیں دکھا بھی رہے ہیں۔ اللہ ہم سب کو پھر سے کے قدموں کے نیچ آ گئے اور اللہ تعالیٰ ہمیں دکھا ہوں کے خور کی اور اُن سے میں دی خور کی اُن کی دی کو کی دور کی اُن کی دی میں دی خور کی دور کی د

أُمْضِے كى تو فيق عطا فرمائے۔

نقشِ قدم نی می الله کے ہیں جنت کے راستے اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے قدم قدم یہ برکتیں نفس نفس پہ رحمتیں قدم قدم یہ برکتیں نفس نفس پہ رحمتیں جہاں جہاں سے وہ شفیع عاصیاں گزر گیا جہاں نظر نہیں پڑی وہیں ہے رات آج تک وہاں وہاں سحر ہوئی جہاں جہاں گزر گیا

توہرسال مصر میں ایک پی دریا کی پھینٹ چڑھتی تھی لیکن جب اسلام کی روشی وہاں کی پیٹی تو حضرت عمر وابن العاص نے فرمایا کہ اب تو ہدایت کا نور آگیا ہے، اب اندھیرے حجید گئے ہیں اُجالے آگئے ہیں۔ سر احامنیر اکی روشنیاں سارے جہال کوروشن کررہی ہیں اور بیدہ وہ روشنی اور نور ہے جو حضرت سیدہ آمنہ نے ولا دت سے پہلے خواب میں دیکھا کہ ایک نور مجھ سے نکلا اور اُس سے شام کے محلات روشن ہوگئے ۔ تو حضرت عمر وابن العاص نے فرمایا بنہیں ہوسکتا کہ ایک انسان کواس طرح سے جھینٹ چڑھایا جائے ۔ لوگوں نے کہا کہ جی بھرکیسے ہوگا؟ یانی نہیں ہوگا تو ہم کیا کریں گے؟

حضرت عمروابن العاص نے خط لکھا مدینہ منورہ میں حضرت سیدنا فاروق اعظم کی خدمت میں۔ اُنہوں نے جواب میں فرمایا کہ آپ نے بہت اچھا اور درست فیصلہ کیا، یہ میرا خط ہے جسکے بچ میں کاغذ کا ایک گلڑا ہے، اُس ٹکڑے کو آپ دریائے نیل میں ڈال دیں۔ حضرت عمرابن العاص فرماتے ہیں کہ اُس کاغذ کو جب میں نے پڑھا تو اُس میں لکھا تھا کہ اے نیل اگر تو خودا پی مرضی سے چاتا ہے تو جمیں تیری کوئی ضرورت نہیں اورا گراللہ کجھے

چلارہے ہیں تو ہم اُسی ذات سے دعا مانگتے ہیں کہ وہ تجھے جاری فرمادے۔اب وہ کاغذ کا مکڑا دریا میں ڈالنا تھا کہ ایک دم اُس کا پانی ۱۷ گز اُوپر آگیا اور پھر آج تک نیجے ہیں اُتراہے قدم قدم یہ برکتیں نفس نفس یہ رحمتیں

آج وہ برکتیں ہارے گھروں میں آجائیں تو اللہ کی تشم راشن ختم نہ ہو، رزق ختم نہ ہو، ا يك كمانے والا اورسب كھانے والے ہوں ، ايك بسسم الله الرحمن الرحيم ميں كتني بركت ہے۔حضرت سيدنا فاروقِ اعظم كوقيهر روم نے خطالكها ، ايك قيمروه تھا جوآپ علی کے دور میں تھااورایک قیصر بعد میں تھا خلفاءِ راشدین کے دور میں اور قیصراُن کا نام نہیں بلکہ لقب ہوتا تھا جس طرح کسری ایران کے بادشاہ کالقب تھا،تو تیصر نے خطاکھا کہ میرے سُر میں در در ہتا ہے کوئی وظیفہ ارشاد فرماد ہجیے۔حضرت سیدنا فاروق اعظم نے ایک تو بی اُس تک پہنیادی کہاس کوئسر پرر کھ دو۔ جونہی سُر پر رکھی توسر کا در ددور ہو گیالیکن رات کوسوتے ہوئے اُتاری تو پھر دردشروع ہو گیا، اب سر برر کھے تو دردختم ہو جائے اور اُ تارے تو پھرشروع ہو جائے ۔اُس نے سوچا کہ بیرکیا ماجراہے ، اُس نے ٹو بی کواُ دھیڑ كرويكها توني ميل سے بسب الله الرحمن الرحيم لكها بوالكا ، فور اكلمه ير هكرمسلمان بو كياشهد أن لا اله الا الله و اشهد أن محمدا عبده ورسوله ، كرض قرآن ياك كي ایک آیت مبارکہ میں اتن برکت ہوگا سسارے کلام میں کتنی برکت ہوگا۔

حفرت میں دیکھا کہ ایک قبر والے جیں۔ راستے میں دیکھا کہ ایک قبر والے والے میں دیکھا کہ ایک قبر والے وعذاب ہورہاہے ، مردہ بخت تکلیف میں ہے، آ گے تشریف لے گئے۔ واپس آئے تو دیکھا کہ وہاں تو اللہ کی رحمتیں اُر رہی ہیں اور رحمت کے فرشتے آ چکے ہیں، جنت کے دستر خوان ہیں اور مردہ تو بہت مزے میں ہے۔ اللہ تعالی سے عرض کیا کہ یا اللہ! قبر تو وہی

ہے اور مردہ بھی وہی ہے لیکن پہلے میآگ میں تھا اور اب جنت کے باغ میں ہے، اجراکیا ہے؟ اللہ جل شانہ نے وحی بھیجی کہ اے عیلی! جب بدیندہ دنیا ہے گیا تو اس کی بیوی حاملہ تھی پھراُس کا بچہ بیدا ہوا۔ جب وہ تھوڑ ابر اہوا تو مال نے بچے کو مدرسہ میں داخل کر دیا، اس کے بچراُس کا بچہ بیدا ہوا۔ جب وہ تھوڑ ابر اہوا تو مال نے بچے کو مدرسہ میں داخل کر دیا، اس کے بچے نے جب بسم الملہ الرحمن الرحیم بڑھا تو میں نے اُسی وقت اِس کی بخشش کر دی کہ اس کا بیٹا زمین کے اُوپر میرا نام لے اور میں زمین کے اندر اِسے عذاب دوں، میری رحمت نے بیگوارانہ کیا، اس لیے میں نے اس کی مغفرت کا فیصلہ کر دیا۔

توبسہ الله الرحمن الرحیم الله کی رحمت کاذر بید ہے، کوئی معمولی چیز بیں ہے آگر اس کا مزاج بن جائے ۔ ایک صحافی نے عرض کیا ، یارسول الله الله الله الله بی فاقے کی کیفیت ہے اور معافی عالات کچھا چھے بیں بیں ۔ فرمایا! جب گھر میں داخل ہوتو بسلہ الله پڑھا کرو، مجھ پرصلو قوسلام پڑھا کرواور پھر گھروالوں کوسلام کیا کرو، اُس کے بعدا یک مرتبہ سورة اخلاص پڑھا کرو۔ لقد کان لکم فی رسول الله اسوة حسنة۔ ہم گھر میں آئی میں تب بھی اللہ کے نبیء لیسلام نہ بھولیں ، گھر سے کلیں تب بھی وہ نہ بھولیں ، گھر سے کلیں تب بھی وہ نہ بھولیں ، گھر سے کلیں تب بھی اُن کونہ بھولیں ۔ خلوت وجلوت میں اُن کونہ بھولیں۔

صرف یہ کہ میرے گھر میں بلکہ دائیں بائیں پڑوسیوں پر بھی پر کتوں کا نزول ہور ہاہے۔
حضرت ِ حلیمہ سعد بیٹ کے گھر میں پی نہیں تھالیکن جب نبی علیه السلام کو گود میں لیا
اورا پنے سینہ مبارک سے لگایا تو اللہ تعالیٰ نے سب پی عطافر مایا اور وہ بر کتیں اُلم کر آئیں کہ
برتن ختم ہوجائے تھے لیکن دودھ ختم نہیں ہوتا تھا۔ اُن کی بکر یوں کے دودھ کو اللہ تعالیٰ نے
اپنی رحمتوں اور عنایتوں کے ساتھ حضور علیہ کے جاری فرما دیا۔ صلح حدید یہ
کے موقع پر آپ علیہ السلام اور آپ کے جاں نثار حضرات صحابہ کرام دوے اُن الله
علیہ م احمد عین تشریف فرما ہیں ، عمرہ کے ارادے سے آئے ہیں لیکن روک دیے گئے کہ
علیہ م احمد عین تشریف فرما ہیں ، عمرہ کے ارادے سے آئے ہیں لیکن روک دیے گئے کہ
مضور علیہ نے اپنالعاب مبارک کویں میں ڈالا ، بس لعاب مبارک کنویں میں ڈانا تھا تو
صحابی فرماتے ہیں کہ اتن تیزی سے پانی او پر آیا کہ میں اپنی چا در چھوڑ کر بھاگا کہ کہیں پانی
مجھے بہا کرنہ لے جائے ، اس جوش سے پانی او پر آیا کہ میں اپنی چا در چھوڑ کر بھاگا کہ کہیں پانی

بعرانہ جس کو جائزانہ کہتے ہیں اور وہاں آج کل جیرانہ کہا جاتا ہے ( مکہ کرمہ ہے طائف کا برانا راستہ)۔ واپسی پر حضور والیہ ہے نے کچھ دن قیام فرمایا، وہاں پانی کا مسئلہ تھا۔ اُس کویں ہیں آج بھی حضور والیہ ہے کی نسبتوں کی مضاس موجود ہے، بیرِ عثان میں آج بھی مضاس موجود ہے، بیرِ عثان میں آج بھی مضاس موجود ہے۔ اُس میں آپ علیہ السلام کے لعاب مبارک کا ڈلنا تھا کہ ایک دم پانی مضاس موجود ہیں۔ مکہ کرمہ سے مدینہ منورہ کو جوث کر کے اُوپر آیا اور آج تک اُس پانی میں برکتیں موجود ہیں۔ مکہ کرمہ سے مدینہ منورہ کو جاتے ہوئے بائیں ہاتھ پر عصفان ہے اور وہاں وہ کنواں ہے جسے اللہ نے بارہا اپنی جاتے ہوئے بائیں ہاتھ پر عصفان ہے اور وہاں وہ کنواں ہے جسے اللہ نے بارہا اپنی آئکھوں سے دیکھنے اور اُسکے پانی کو استعال کرنے بلکہ یہاں مظفر آباد تک لانے اور اُس سے استفادہ کا موقع نصیب فرمایا ہے تو لعاب مبارک میں آئی برکت ہے۔ آپ عسلیہ سے استفادہ کا موقع نصیب فرمایا ہے تو لعاب مبارک میں آئی برکت ہے۔ آپ عسلیہ

السلام تبوک کے سفر میں ہیں اور پانی نہیں ہے، صحابہ کرام رضوان الله علیهم اجمعین فی عرض کیا کہ یارسول اللہ! پانی کا مسئلہ بن گیا ہے، سوار یال بھی بھوکی پیاسی ہیں اورخود بھی ہمیں بانی کی ضرورت ہے۔ آپ علیه السلام نے فرمایا "مشکیزوں میں سے پانی نجو ڈکر لے آؤ" یانی لایا گیا تو تھوڑ اسا یانی نکلا۔

حضوط الله نے اپنا وستِ مہارک جے میں ڈالا تو ہاتھ مبارک کی پانچوں انگیوں سے پانی کے فوارے نکلنے نگے۔ سب نے سیر ہو کے پانی پیا ، اپنے مشکیزے بھرے اور اپنے جانوروں کو پلایالیکن پانی پھر بھی ختم نہ ہوا۔ محد ثین کرام اور فقہائے کرام نے اس پر بھی بحث فرمائی ہے کہ سب سے انصل پانی کون سا ہے؟ سب سے افصل جنت کا پانی ہے ، حوض کوٹر ہے یا زمزم ہے ۔ کون سا پانی سب سے افصل ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ سب سے افصل پانی تو وہ ہے جو حضور علیہ السلام کے دستِ مبارک سے نکلا ہے۔ اس لیے کہ باتی کسی پانی کو وہ نسبت حاصل نہیں ہے جو اس پانی کو حاصل ہے جو آ قامیلی کے دستِ مبارک سے نکلا ہے۔ اس لیے کہ باتی سے نکلا ہے۔ وہ لوگ کتنی برکتوں والے ہوں گے کہ جنہوں نے وہ پانی نوش فرمایا ہوگا ، اللہ سے نکلا ہے۔ وہ لوگ کتنی برکتوں والے ہوں گے کہ جنہوں نے وہ پانی نوش فرمایا ہوگا ، اللہ سے نکال ہے۔ وہ لوگ کتنی برکتوں والے ہوں گے کہ جنہوں نے وہ پانی نوش فرمایا ہوگا ، اللہ تعالی ہم سب کوائن کی محبت نصیب فرمائے۔

غزوہ خندق ہے، آپ علیہ السلام بھی اُس میں شریک ہیں۔ چودہ سویا چوہیں سو صحابہ کرام رضوان الله علیہ م احمعین بھی آپ کے ساتھ ہیں۔خندق کھودر ہے ہیں اور کھانے کو کچھ ہیں ہے، بیٹ پر بھر باندھے ہوئے ہیں۔حفرت جابر فرماتے ہیں کہ میں جلدی سے گھر گیا اور اپنی المیہ سے پوچھا کہ گھر میں کھانے کو کچھ ہے؟ اُس نے کہا کہ تھوڑے سے جو ہیں۔میں نے کہا کہ تھوڑے بیدو، بکری کا ایک چھوٹا سا بچھا، میں نے کہا کہ اس کو ذیح کر کے آپ کو یتا ہوں۔اُس کے بعد حضور اللہ جھوٹا سا بچھا، میں حاضر ہوکر عرض اس کو ذیح کر کے آپ کو دیتا ہوں۔اُس کے بعد حضور اللہ جھوٹا سا بچھا کہ مت میں حاضر ہوکر عرض

آپعلیه السلام نے ارشاد فرمایا" یا اهل حندق! هلموا الی عداء جابر"
اے خندق کھودنے والو چلو! جابر نے دعوت کی ہے۔ حضرتِ جابر فرماتے ہیں کہ میں
پریشان ہوگیا کہ انتظام تیرہ چودہ کا ہے اور یہ چودہ سوکھانے کو آئیں گے، اب ظاہر ہے
میزبان پر بڑی گرال گزرتی ہے کہ تیاری تھوڑی ہوا ورمہمان زیادہ ہوں تو پریشانی ہوجاتی
ہے کہ انتظام کیسے ہوگا۔ تیزی سے واپس پلٹے ، حضور اللہ سے کہ کہ پریشان ہیں۔ فرمایا!"
ہنڈیا کومیرے آنے تک نیچنہیں اُتارنا ہے"۔ گھر پنچا ورا ہلیہ سے کہا کہ انتظام تو تیرہ چودہ
کا ہے اور آقاعی نے چودہ سوکو دعوت دے دی ہے۔ اہلیہ بھی اللہ تعالی سب کو ایس عطا
فرمائے،

تعلیم یافتہ بھی ہوں نیک بخت بھی ہوں تم سے رہیں ملائم شیطاں پہ سخت بھی ہوں قرآن ہی کرے گا ان بیبیوں کو پیدا پاکیزہ تخم جب ہوں تو عمدہ درخت بھی ہوں پاکیزہ تخم جب ہوں تو عمدہ درخت بھی ہوں

اہلیہ نے کہا کہ آپ نے عرض کر دیا تھا کہ تیرہ چودہ کا انتظام ہے۔فرمایا ہاں! عرض تو کردیا تھا۔کہا پھرکوئی مسکنہیں ہے۔حضو بطائقہ نے جب خود دعوت دی ہے تو اللہ جل شانہ اُن کی برکت سے سب کو کھلا دیں گے، چنانچے سب صحابہ کرام د ضوان الله علیهم اجمعین حاضر ہوگئے۔ دسترخوان بچھ گئے ،آپ علیه السلام نے فرمایا کہ سب بیڑھ جا تیں۔ ہاتھ

دھولیے گئے اور ہاتھوں کا دھونا میستفل اپنے نبی علیہ السلام کی اوا وُں کواپنا ناہے۔ ایک صاحب اِک اللّٰدوالے کی خدمت میں حاضر ہوئے ،عرض کیا کہ میں قرضوں میں ڈوبا ہوا ہوں ،کوئی وظیفہ ارشادفر مادیجیے۔

انہوں نے ایک تو پڑھنے کے لیے مسنون دعا بنائی اور دوسرایہ فرمایا کہ کھانے سے
پہلے اور کھانے کے بعد ہاتھ دھولیا کرو۔ ہاتھ دھونے میں ہمیں یہ بھی خیال رکھنا ہے کہ
صرف انگلیوں کو ترنہیں کرنا ہے بلکہ پورے ہاتھ کو دھونا ہے۔ اچھی طرح سے دھولیا تو اب
دھونے کے بعد کھانے سے پہلے تو لیے سے نہیں پو پچنا ہے۔ بعض جگہوں پر ہاتھ دھلانے
کے بعد تو لیہ شروع میں پیش کرتے ہیں، یہ سے نشروع میں تو تو لینہیں ہوگا اس لیے
کہ سیلے ہاتھوں سے تو کھانا کھانا ہے، کھانے کے بعد جب ہاتھ دھوئیں گے تو اُسکے بعد تو لیہ
استعمال کیا جائے گا، تو وہ صاحب کہتے ہیں کہ میں نے اس کا اہتمام شروع کر دیا۔ چند دن
کے بعد حاضر خدمت ہوئے اور عض کیا کہ حضرت! جب سے اس کا اہتمام کیا ہے کوئی پتہ
نہیں چلا کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح میرے قرضے اُتارے ہیں، میرے سارے بوجھ ختم
ہوگے ہیں۔ یہ ساری بر کتیں اللہ کی شم موجود ہیں، اس لیے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے
ہمیں چورا ہے برنہیں چھوڑا ہے۔

چلتا ہوں تھوڑی دور ہر اِک راہرو کے ساتھ پیچانتا نہیں ہوں ابھی راہبر کو میں

ہم اُس طرح کے نہیں ہیں جو چوراہے پر کھڑے ہوں ، ہم تو وہ ہیں کہ ہمارے اُس طرح کے نہیں ہیں جو چوراہے پر کھڑے ہوں ، ہم تو وہ ہیں کہ ہمارے آ قاعیف نے نے قدم قدم پر ہمیں رحمتیں ، برکتیں عطا فر مائی ہیں۔ ہر مل کے لیے نمونہ موجود ہیں۔ ہم اُن کے مطابق کرنے والے بن ہے ، ہر مل کے لیے برکتوں والی نسبتیں موجود ہیں۔ ہم اُن کے مطابق کرنے والے بن

جائیں تو برکتیں دھواں دھار ہمارے گھروں میں پہنچیں گالیکن ظاہر ہے وہ اعمال ہم سے چھوٹے، چھوٹے ہیں۔اعمال جب سے چھوٹے، چھوٹے ہیں۔اعمال جب سے چھوٹے ، برکتیں ہی ہیں۔برکتوں والے اعمال کرنے ہوئے۔ برکتیں تب سے روشی ہیں۔برکتوں والے اعمال کرنے ہوئے۔ برکتیں تب سے روشی ہیں۔برکتوں والے اعمال کرنے ہوئے۔ برکتیں جنت کے راستے اللہ سے ملاتے ہیں جنت کے راستے اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے

بیٹھ کے کھانا اور وستر خوان بچھا کے کھانا۔ ایک بلیٹ میں اکیلا آدمی روٹھ جائے تو وہ روٹھ ہوائے تو وہ روٹھ ہوائی ہے۔ ایک بلیٹ میں دور تین ہاتھ ڈلئے وہ میں ہو گئے اور گھروں میں اکیلے کھانے کی فضابن گئ، میں اسلے کھانے کی فضابن گئ، میں اسلے کھانے کی فضابن گئ، میں اور کری پر کھانے کی فضابن گئی ہے۔ کھڑے ہو کہ کھانا تو برے ہری بات ہے، یہ تو جانوروں کا کھانا نہیں ہے، وہ تو اپنے تو جانوروں کا کھانا نہیں ہے، وہ تو اپنے آقا اللہ کی اس میں اور کھانا ہے۔ ہی ہو کہ اس کے عاشقوں کا کھانا نہیں ہے، وہ تو اپنے کی اس میل آقا اللہ کی ہرا دا بر مرمثے ہیں۔ وہ قدم قدم پردیکھتے ہیں کہ ہمارے آقا اللہ کی اس میل میں اور کھانا ہے۔ جن میں اور کھانا ہے۔ جن گھروں سے بہنے ہیں گھروں سے بہنے ہیں گھروں سے بہنے ہیں گھروں سے برکتیں بھی اُٹھ گئی ہیں۔ اکیا چھوٹی پیلے سے لی اور اُس میں کھار ہے ہیں۔ دو سرا بھائی کہیں اور کھار ہا ہے، تیسرا کہیں ہور کھا ہے، یہ مناسب نہیں ہے۔

دسترخوان بچھا کر کھانا ہے کین ساتھ ہی اس بات کا بھی خیال کرنا ہے کہ دسترخوان بچھا کے کھانا پہلے نہیں لگا کیں گے ، پہلے مہمان بیٹھیں گے پھر کھانا لا یا جائے گا۔ آپ خود فیصلہ کیجئے کہ کھانا مختاج ہیں؟ کھانا انظار کرے یا ہم کھانے کا فیصلہ کیجئے کہ کھانا مختاج ہیں؟ کھانا انظار کرے یا ہم کھانے کا انظار کریں ؟ ہم انظار کریں ۔ مہمانوں کو ایک کمرے میں بٹھایا اور کھانا دوسرے کمرے انظار کریں ؟ ہم انظار کریں ۔ مہمانوں کو ایک کمرے میں بٹھایا اور کھانا دوسرے کمرے

میں لگایا، اب اُنکو بلایا جار ہا ہے تو اس طرح کھانے کی بہت بے ادبی ہوجاتی ہے اور رزق کی ناقدری کی وجہ سے اللہ کی رحمتیں بھی اُٹھ جاتی ہیں اور ہمیں پیتہ ہی نہیں ہوتا۔ پہلے ہم مختاج بن کے بیٹھیں، پھر دسترخوان بچھایا جائے اور اُسکے بعد کھانالایا جائے۔

حضرت علیم الامت مجد دِملت حضرت تھا نوگ اپنی بیاری کے دنوں میں جب جار پائی
پرکھانا تناول فرماتے تو خود پاؤں کی طرف بیٹھتے اور کھانا سر ہانے کی طرف رکھتے تھے۔ یہ
کھانے کی عظمت تھی کہ اس کو اُوپر رکھا جائے اور اللہ کی شم! اگر ہم رزق کو اُوپر رکھیں تو برکسیں
ہمی ہے جا ئیں گی۔ بجین میں ہم سنتے تھے، مائیں تربیت کیا کرتی تھیں کہ بیٹا! رزق پر پاؤں
نہیں ہنا جا ہے نمک گرجا تا تھا ہمیں کہتے تھے کہ اُٹھاؤورنہ قیامت میں ہم تھوں سے اُٹھانا
پڑے گا ہمجھانے کے لیے کہتے تھے اور یہ چیزیں گھٹی میں ہوتی تھیں۔

تعلیم یافتہ بھی ہوں نیک بخت بھی ہوں تم سے رہیں ملائم شیطاں پیسخت بھی ہوں قرآن ہی کرے گا ان بیبیوں کو پیدا پاکیزہ تخم جب ہوں تو عمدہ درخت بھی ہوں

سنت کے آکینے پہ جو تائب جمی نگاہ کرتا رہا سنگھار سنورتا چلا گیا

سارے آئینے توڑدیے ہیں، اللہ کی شم ہم نہیں جانے کی کو، ہم صرف اپنے آ قامی کے وہ کا انہا تھا۔
کو جانے ہیں۔ آج بھی نظر اپنے آ قامی پہ ہے اور اللہ کی شم قیامت کے دن بھی سب کی نظریں آ قامی ہوں گی، وہاں بھی اُن کی ضرورت پڑے گی اور آج بھی برکتوں نظریں آ قامی کے اور آج بھی برکتوں

رحمتوں اور اللہ کی مدوکو لینے کے لیے حضورِ اقدی آلیاتی ہی کے درِ اقدی پر آنا ہوگا۔ ہمارے لیے نمونہ امام الانبیاء حضرت محمد رسول الله علیہ کی ذات عالی ہے اور بنے ہوئے نمونے موں تو چیز بنی ہوئی تیار ہوگی ، گر ہے ہوئے نمونے ہوں تو چیز بن گری ہوئی ہوں گی اور ظاہرے کہ گڑے ہوئے قبی جا کیں جا کیں گے۔ ظاہرے کہ گڑے ہوئے قبی ہوئی جگہ برنہیں جا کیں گے۔

ہمارے حضرت عارف باللدروی ٹانی حضرت مولا ناشاہ عیم محمد اختر صاحب دامت بسر کے اتھے العالیہ فرماتے ہیں کہ سٹوڈنٹ (Student) سے لے کر پریزیڈنٹ (President) میں ۔ سٹوڈنٹ میں بھی ڈینٹ (Dent) ہیں۔ سٹوڈنٹ میں بھی ڈینٹ ہواور آگر یہاں ڈینٹنگ (Denting) نہیں ہوگ ٹوینٹ ہوگی اور پریزیڈنٹ میں بھی ڈینٹ ہوگی اور پرمیدان محشر میں ہوگی تو پھرموت پر (اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے) ڈینٹنگ ہوگی اور پھرمیدان محشر میں ہوگی اور پھرسب سے بڑی ورکشاپ جہنم ہے ، جہاں بھینک کر ہماری ڈینٹنگ پیٹنگ بونگ اور پھرسب سے بڑی ورکشاپ جہنم ہے ، جہاں بھینک کر ہماری ڈینٹنگ پیٹنگ منٹیک بیٹنگ بیٹنگ نالہ کی تو ہوئے ہوئے وائیس جا کی ۔ اس لیے کہ بھڑے ہوئے لوگ جنت میں نہیں جا کیں جا کی ۔ اس لیے کہ بھڑے نقشِ قدم پر ہیں تو نہیں جا کیں جا کہ میں گے۔ اگر ہم اپنے آ قامائی کے کششِ قدم پر ہیں تو اللہ کی قتم سے ہوئے ہیں اور ابھی ہماری آ تکھیں بند ہیں ، موت پر ہماری آ تکھیں کھل جا کمیں گی۔

احمہ ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ محمطل ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ محمد حسن ہے اور یہ محمد حسین ہے۔ یہ مبارک نام ہرایک نام کے ساتھ لگتے نظر آتے ہیں یانہیں؟ اللہ کی نسبت بھی ہے اور نبی علیہ السلام کی نسبت بھی ہے۔ نام کا شروع محمد سے ہو آخر میں احمد ہے اور کہیں علی کے ساتھ نسبت کردی، حضر سے حسن کے ساتھ کردی، حضر سے حسین کے ساتھ کردی، حضر سے حسین کے ساتھ کردی، حضر سے مساتھ کردی، حضر سے مساتھ کردی، حضر سے مساتھ کے ساتھ کے ساتھ کو کی نصیب علیہ ما جمعین ، اللہ تعالی ہمیں یہ ظاہری نسبتیں اور ان کے ساتھ حقیقی نسبتیں بھی نصیب فرمائے۔

میں دعا کیا کرتا ہوں اور ہمارے اکا برجھی دعا فرماتے ہیں کہ یا اللہ! ہمارے جوانوں
کو جنت کے جوانوں کے سردار حضراتِ حسنین کریمین رضی اللہ عنه ما جیسا بنادے ۔
یا اللہ! ہمارے جوانوں کے لیے تو نمونہ وہ ہیں، سب جوانوں کو بھی اُن ہی جیسا بنا دے اُن
جیسے بنیں گے تو پھراُن ہی کے ساتھ جنت میں جمع ہوجا کیں گے ۔اسی طرح عورتوں کے لیے نمونہ حضور علیہ الصلو ہو السلام کی ازواجِ مظہرات اور بناتِ طیبات ہیں ۔

حضرت سیدہ فاطمۃ الزهرا رض السله تعالیٰ عنها جنت کے جوانوں کے سردار کی والدہ خود جنت کی عورتوں کی سردار ہیں اور شان دیکھئے کہ قیامت کا دن ہوگا اور حضرت فاطمۃ الزهرارضی الله تعالیٰ عنها جب گزریں گی تواعلان ہوگا، پنی نظریں جھکا ؤ، ابھی فاطمۃ رضی الله تعالیٰ عنها گزررہی ہیں، آج اس بیٹی کواپنی والدہ کیوں نہیں یاد آتی ۔ آج ہر مسلمان کے دروازے پرحضرت سیدہ فاطمۃ الزهرا رضی الله تعالیٰ عنها دستک دے کے فرماتی ہیں کہ اے میری بیٹی ! میں تو تجھے جنت میں لے جانا جا ہتی ہوں اور تو کہاں جہنم میں جارہی ہے۔ تو میرے تقلیٰ کی کونہیں دیکھتی ، میری پر ہیز گاری کونہیں دیکھتی ، تو نہیں دیکھتی کہ میرے جنازہ بھی رات کو اُٹھا ہے۔ تو ون

کوان بازاروں میں کیا کرتی ہے؟ تیرا تو یہ کام نہیں ہے۔ تجھے اللہ کے نبی تو اللہ کے نبی تو اللہ کے دشمن وہاں لے گئے اور میں تو نبی کی بیٹی تجھے اپنے ساتھ جنت میں لے جانا چا ہتی ہوں۔ آج فیصلہ کرنا ہوگا کہ ان مبارک ناموں کی نسبت کے ساتھ کا موں کی نسبت بھی لگانی ہوگی ، نام اُنکی نسبت والے ہوں ، ظاہر و باطن بھی اللہ ہم سب کا ایسا بنائے۔

حضرت سيدناعلى المرتضى كرم الله و حهه فرماتے بين "ونيا بين الله والله الله و حهه فرماتے بين "ونيا بين اورسويا بوا آ دى خواب و كيتا ہے۔ بھى خواب بين و كيتا ہے كہ بين اور روز رين گيا بول، بھى و كيتا ہے كہ فقير بن گياليكن جو نهى آ فكھ لتى ہے تو پية چلتا ہے كہ بيتو خواب تھا اور خواب ليے بھى ہوتے بين فرعون نے تقريباً چارسوسال لمبا بادشا بهت كا خواب و يكھا، موى عليه المسلام نے اُسكو بر انجنجه فرز ااور جگاياليكن نہيں جاگا۔ نمرود نے لمباخواب و يكھا، ابرا بيم عليه المسلام نے بہت جگاياليكن نہيں جاگا۔ شداد نے برالله خواب و يكھا، خواب و يكھا، قارون نے بہت لمبا تجارت اور مال و دولت ميں كاميابى كا خواب و يكھا، موى عليه المسلام نے جگاياليكن نہيں جاگا۔ فرعون جب ڈو بنے لگا تب اُس كى آ فكھ كى، قارون جب زمين ميں وضن رہا تھا تب آ نكھ كلى ۔ ابوجہل شداد جب كرر ہا تھا تب آ نكھ كلى، قارون جب زمين ميں وضن رہا تھا تب آ نكھ كلى ۔ ابوجہل والولہ ب كو بھى حضور والے تے بہت ہلا يا، وہ بھى نہيں بلے كين جب آ نكھ كلى تو آ گے جہنم تھى۔ الله تعالى بم سب كى آ نكھ ابھى كھلواد ے۔

حصرت سیدناعلی المرتضیٰ کرم الله و جهه فرماتے ہیں کہ بیآج سوئے ہوئے ہیں۔ ہم پہلے کیا سمجھتے تھے کہ ہم جاگ رہے ہیں اور موت پر آنکھیں بند ہول گی لیکن حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کے رم الله و جهه فرماتے ہیں کہ بیآج سوئے ہوئے ہیں ،موت پران کی آئکھیں کھلیں گی۔ آخرت کے مناظر جب سامنے آئیں گے، نیک ہے تو جنت سامنے آئیں گے، نیک ہے تو جنت سامنے آجائے گی، براہے تو جہنم سامنے آجائیگ، تو آئکھائل وقت کھلے گی، اللہ کرے زندگی میں ہی کھل جائے۔ ہم جوخواب غفلت میں مدہوش پڑے ہیں اور لمی غفلت کی چادر تانے سوئے ہوئے ہیں، اللہ تعالی ہم سب کو ابھی جگادے تاکہ ابھی سے آخرت کی تیاری میں لگ جائیں۔ حضرت سید ناعلی المرتضی کے م اللہ و جہہ فرماتے ہیں اور شان دیکھیں گئی ہے کہ فرمایا" یا علی! اترضیٰ ان تکون منزلت مقابل منزلی فی الحنه " او کما قال علیہ الصو قو السلام الے لی! کیاائل پر راضی نہیں ہو کہ جنت میں آپ کا گھر اللہ نے میرے گر کے سامنے بنادیا ہے۔ وہ تو جنت میں بھی ساتھ ہیں، اللہ ہم سب کو ان مبارک نسبتوں کی قدرنصیب فرمائے۔ ناموں کی نسبت بھی ہوجائے ، کا موں کی نسبت بھی ہوجائے اور پوری طرح ہے اُن کے رنگ میں رنگے جا کیں۔ تو کیا فرمایا کہ آج آئکھیں بند ہیں، موت کے وقت کھلیں گی۔

حضرت سيدناعلى المرتضى كرم الله وجهه فرماتي بين عاماً اذا عاش الفتى ستين عاماً فنصف العمر تمحقه اليالي

اگرآ دمی کوساٹھ سالہ ویزا دے کر دنیا میں بھیجا جائے تو تمیں سال تو اس کے را توں میں گزرجاتے ہیں۔ ہم سب ویزے پرآئے ہیں یانہیں؟ سب ویزے پرآئے ہیں۔ ہم پردلیں میں ہیں یا اپنے وطن میں؟ پردلیں میں ہیں، وطن تو جنت ہے جہال اپنے آ قامای ہے کا دیدار ہوگا۔ صحابہ کرام دنیا سے جارہے ہیں اورخوش ہورہے ہیں، حضرت بلال دشق میں ہیں اور دنیا سے پردہ فرمارہے ہیں، بیوی پریشان ہے کیکن خودخوش ہیں اور فرمایا اس کیے خوش مول که "غدا نلقی الاحبة محمدا و حزبه "کل جائے نبی علیه السلام کا دیدار کرول گا، این ساتھیوں کا دیدار کروں گا۔

حضرت سیدنا عثانِ عَیْ فرماتے ہیں کہ اُنہیں آ قابی ہے ارشاد فرمایا کہ عثان!

روزے کی حالت میں ہواورافطار میرے دسترخوان پرتم نے آکے کرنا ہے۔ تو کیوں نہ خوشی ہوتی ، اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی ہے عظمتیں نصیب فرمائے۔ اپنے آ قابی ہے تک بینی کی توفیق عطافرمائے اوران نسبتوں میں کمال عطافرمائے ،ہمیں اس کے لیے اپنے کو تیار کرنا ہوگا۔ ہم پردلیں میں ہیں اور وطن ہمارا جنت ہے ، اللہ ہم سب کو وہاں تک پہنچائے۔ اگر ہم نے وطن کو یا د نہ رکھا تو وطن کو بھلانے والے اپنی منزل کو پانہیں سکتے۔ اللہ ہم سب کو پردلیں میں رہتے ہوئے وطن کی تیاری کی توفیق عطافرمائے۔

ہم سب بیہاں ویزے پرآئے ہوئے ہیں ، کی کوساٹھ سالہ ویزاملاء کسی کو تھوڑا اور کسی کو تھوڑا اور کسی کو زیادہ لیکن جو نہی ویزاختم ہو گیا تو پھر ہمیں پر دلیس سے وطن کو جانا ہو گا اور پر دلیس آ دمی کیوں کا نتا ہے؟ عیاشی کے لیے یا غفلت کے لیے یا پھر کمائی کے لیے تا کہ کما کرا پنے وطن کو بھیے، اپنے وطن کو بنانے ، وطن کو بنانے کے لیے آ دمی پر دلیس میں آتا ہے۔ ہم یہاں پر دلیس میں آتے تا کہ اپنا وطن بنا کیں۔ جنت ہمارا وطن ہے ، اس لیے ہم جنت میں اپنے پلاٹ بنا کیں ، جنت میں اپنا کسی ، جنت میں دہیں۔

جنت کے منظر کا تصور سیجئے ،کسی جنتی سے پوچیس کے کہ آج آپ کیوں استے خوش ہیں۔ وہ کہے گا کیوں نہ خوش ہوں کہ آج میری جنت میں میرے آ قاعلی تشریف لا رہے ہیں۔ آج کیوں خوش ہیں جنتی ؟ اس لیے خوش ہیں کہ آ قاعلی نے جنت میں ان کی ضیافت کا انظام فرمایا ہے۔ جنتی اپنے آقائیلی کے پاس جارہے ہیں اور خود آقائیلی ہرایک کے پاس تشریف لا رہے ہیں، اللہ کی تشم! رہنے کی جگہ تو وہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اُس کا استحضار نصیب فرمائے اور یہاں پردلیس سے ہمارا دل اُٹھنے لگ جائے اور اپنے دلیس میں دل لگنے لگ جائے۔ دنیا کوہم راستہ جھیں، اس کومنزل نہ جھیں۔ تو حضرت علی الرتضلی کرم الله وجه نے کیا ارشاد فرمایا کہ اگر ساٹھ سالہ زندگی کی ہوتو ہمیں سال تو اُس کے را توں میں گزرگئے۔ ہم تو دنیا میں آئے ہی اینے وطن کو بنانے کے لیے ہیں، اللہ اکبر!

حضور علیہ الصلوة والسلام نے فرمایا" جنت میں کل بن رہا ہوتا ہے، بنتے بنتے تعمیر رُک جاتی ہے۔ تعمیر فرشتے ہی کررہے ہوتے ہیں تو پاس سے گزرنے والے فرشتے ہیں کہ خیریت تو ہے بڑا شاندار کل تھا، تعمیر کیوں رُک گئی؟ وہ فرشتے بتاتے ہیں کہ جس کامل ہے اُس نے میٹیر بل بھیجنا بند کر دیا ہے۔ وہ کیے؟ مثلًا رمضان المبارک کامہینہ ہے۔ تروائ شروع ہوگئی، نمازیں شروع ہوگئیں، مبوریں آباد ہوگئیں اور چونکہ آخرت کی کرنی اعمال صالحہ ہے، نیکیاں ہیں تو اب آدمی نیکیاں کمار ہا ہے اور آ کے بھیج رہا ہے اور کرنی اعمال صالحہ ہے، نیکیاں ہیں تو اب آدمی نیکیاں کمار ہا ہے اور آ کے بھیج رہا ہے اور فہاں اس کامک تعمیر ہور ہا ہے۔ پھر جب رمضان شریف ختم ہوا تو رفتہ رفتہ تلاوت ختم ، نماز ختم اور کیروہی غفلت شروع ہوگئی تو ظاہر ہے جتنا بھیجے گا، اتنا میں ہیں ہے۔ گ

میٹیریل بھیجنا بند کر دیا تو تغمیر رک گئی چنانچہ روایات میں آتا ہے کہ بعض جنتی جنت میں داخل ہوں گے تو ادھورے گھر اُن کوملیں گے، چھتوں کے بغیر ملیں گے اور بعض جنتیوں کے باغات تھوڑ ہے ہوں گے ، درخت تھوڑ ہے ہوں گے ، زمین تو کافی ہوگی لیکن اکثر حصہ خالی ہوگا۔وجہ کیا ہے؟ ساتھ والے کے تو بہت باغات ہیں ،میرے تھوڑے ہیں۔ارشاد ہو

گاكه دنیای كمانے كے ليے بى تو بھيجا تھا۔ سبحان الله! غرس فى الحنة ، الحمدلله! غرس فى الحنة ، الحمدلله! غرس فى الحنة يا الله بى تو جنت كا غرس فى الحنة يا يك سبحان الله بى تو جنت كا درخت تھا، آپ اگروہاں لگاليتے تو آج يہاں اُس كويا ليتے ۔

حضور علیه الصلوة والسلام فرماتے ہیں کہ دوجنت میں داخل ہوں گے، ایک کو اُوپر کی جنت اور دومرے کو ینچے کی جنت ملے گی، اب ینچے والے جنتی کواشکال ہوگا کہ دنیا میں ہم اکتھے تھے، نیکیاں اکتھی کی ہیں اور آخرت کی کمائی ہم اکتھے کرتے رہے تو یہاں بھی ہمیں اکتھے ہی ہونا چا ہیے تھا، میں ینچے اور بیداُوپر کیوں ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرما کیں گے میرے بندو! آج انصاف ہوگا ظلم نہیں۔ ہم نے تم دونوں کے نامہ اعمال کود یکھا تو اُس کے مامہ اعمال میں ایک وفعہ سبحان اللہ زیادہ ہوتو دوجہ بھی زیادہ ہونا چا ہیے۔ اس لیے یہاں رہ کراپنی آخرت کو بنانے اور سنوار نے کی کتنی ضرورت ہے۔ تو حضرت سیدناعلی المرتضلی کرم اللہ و جھہ کیا فرماتے ہیں

اذا عاش الفتی ستین عاماً فنصف العمر تمحقه الیالی اگرساٹھ سال زندگی گزاری ہے تو آدھی زندگی توراتوں میں گزرگی۔

ونصف النصف يذهب ليس يدري

لغفلته يمينا من شمال

اورآ دھے کا آ دھالیعنی بندرہ سال تولڑ کین میں ، لا اُبالی پئن ادر غفلتوں میں گزرگئے تو تنسی سال سونے میں اور بندرہ سال اُچھلنے کودنے میں ، پینتالیس سال تو ضائع ہوگئے۔ اب کتنے باقی رہ گئے؟ بندرہ سال باقی رہ گئے۔ شخ سعدی قرماتے ہیں کہ تو دنیا کی سی منڈی میں پچاس روپے لے کر گیا۔ راستے میں بھوک لگ گئی ، بچاس میں سے پانچ استعال کر لیے تو بینتالیس رہ گئے ۔ اب وہاں منڈی میں بہنچا اور سودے پر ہاتھ رکھا ، سودا پیند آیا تو پوچھا کتنے کا؟ بتایا گیا کہ بچاس روپے کا۔ اب تو کہتا ہے کہ او ہو! کاش میں بھوک برصبر کر لیتا۔ پینتالیس روپے تو موجود ہیں کیوں سودانہیں خریدسکتا ، اس لیے کہ مطلوبہ مقدار سے کم ہیں ۔ فرمایا! دنیا کی منڈیوں میں جاؤ ، پینتالیس ہوں اور صرف پانچ کم ہوجا کیں تو آپ سودانہیں لے سکتے ۔ آؤرب کے جاؤ ، پینتالیس ہوں اور صرف پانچ کم ہوجا کیں تو آپ سودانہیں لے سکتے ۔ آؤرب کے بازاروں میں آؤاور آخرت کے خریدار بن کے آئ

اگر بچاس سالہ زندگی لے کے آئے تھا اور پینتالیس تم نے ضائع کر دی اور پانچ سال ہاتی رہ گئے بلکہ پانچ مہنے ہاتی رہ گئے بانچ مہنے ہیں بلکہ پانچ ہفتے ، پانچ دن نہیں نہیں بلکہ پانچ گھنٹے ہاتی رہ گئے منٹ بھی اگر باتی رہ گئے ہیں ، اگران کو بھی تیمتی بنالوتو اللہ کی قتم ! جنت کے بالا خانوں کو لینے والے بن جاؤگے ۔ سب کے سود نے ہمیں سمجھ میں گی قتم ! جنت کے بالا خانوں کو لینے والے بن جاؤگے ۔ سب کے سود نے ہمیں سمجھ میں آتے ہیں ، اسٹاک مارکیٹ میں کیار یٹ چل رہا ہے بیتو مجھے پت ہے لیکن رب کے ہاں کیا تمیں ، کوئی خبر تمین ہے ۔ آخرت کی منڈیوں کے بھاؤ کیا ہیں ، کوئی خبر مہیں ہے۔

فضائلِ اعمال کی تعلیم کے صلتے آخرت کی منڈیوں کے بھاؤنتا کیں گے۔معارف الحدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام کے ارشادات ،تر جمان السنة میں احادیث مبارکہ سے آخرت کی منڈیوں کے بھاؤمعلوم ہوں گے۔کیا بھاؤلگ رہا ہے ایک نماز جماعت سے آخرت کی منڈیوں کے بھاؤمعلوم ہوں گے۔کیا بھاؤلگ رہا ہے ایک نماز جماعت سے بڑھنے کا؟ تین کروڑ بہنیتیں لاکھ چودن ہزار چارسو بتیس نمازوں کا تواب ملے گا، یہ جب معلوم ہوگاتو آدمی بھی گھر میں نماز نہیں پڑھے گا۔ آقامیت ارشاد فرماتے ہیں کہ 'گھر

ے وضوکر کے مسجد کو جارہا ہے تو ایسے ہے جیسے احرام باندھ کر جج کو جارہا ہے'۔اس شان والا ہے یہ اللہ تعالی ہم سب کو قدر دانی کی تو فیق عطافر مائے ۔ تو آپ دیکھئے کہ پینتالیس سال گزر گئے ، کتنے باتی رہ گئے ؟ پندرہ سال باتی رہ گئے۔

وثلث النصف امال و حرص وشغل بالمكاسب والعيال

ساڑھے سات سال تو کمانے میں ، جائیداد بنانے میں ،ان چیزوں میں لگ گئے اور اگراوسط نکالی جائے تو

> وبا في العمر أسقام و شيب وهم بالارتحال والانتقال

حضرت سیدناعلی الرتفائی کرم المله و جهه فرماتے ہیں کہ باقی زندگی جوماڑھے سات سال رہ گئ تھی وہ پر بیٹانیوں میں، صدموں میں گزرجاتی ہے، ای طرح سارا وقت ختم ہوجا تا ہے اور طول العمر جهل۔ حضرت سیدناعلی الرتفائی کرم الله و جهه فرماتے اگر آدمی اس طرح زندگی گزارے تواس سے زیادہ لمبی زندگی بھی اس کول جائے تب بھی ہے کھ ہتھ میں لانہیں سکتا، خالی ہاتھ ہی واپس جائے گا۔اس اجنبی مسافر کی طرح جو گیا تو کمانے کے لیے تھالیکن وہاں خوب مزے اُڑا تارہا، اب واپسی کا فکرے بھی اُسکے یاس نہیں ہے۔

حضرت سيدنا ابن عمر دضى المله عنه ما سفر مين تشريف لے جارہ بيل داست ميں ايک جگہ مخم رے ، وسترخوان بچھا يا اور کھانا کھانے گئے ، دور ديہات ميں بہاڑوں کا سفر تفاد ايک چروام بحرياں لے کرآر ہاتھا ، فرمايا کہ آوجرواہ تم بھی کھانا کھا و ، اُس نے کہا ميراروزه ہے۔ فرمايا! اس شدت کی گرمی ميں روزے سے ہو؟ اُس نے عرض کيا! جی ہاں۔

فرمایا اچھا! بڑی بات ہے۔ پھرامتحان نے لیے فرمایا کہ اچھا! ایک بکری تو ہمیں دے دو، ہم ذرکے کرکے کھالیں گے اور تمہیں پیسے دے دیں گے، تم بھی ہمارے ساتھ بیٹھ کے کھالینا، تمہاری افطاری کا بندوبست بھی ہو جائے گا۔ اُس نے کہا کہ میں ان بکریوں کا مالک نہیں ہوں، میں تو چرواہا ہوں، یہ بکریاں میری نہیں ہیں۔

دوبارہ امتحان کے لیے فرمایا کہ تم قیمت وصول کرلو، بکری ہم استعال کرلیں گے اور مالک سے کہددینا کہ بکری کو بھٹریا کھا گیا۔اُس چروا ہے نے تڑپ کرکہا کہ فسایس اللہ ہ جب مالک کو میں بیہ بات کہدرہا ہوں گا تو اللہ اُس وقت کہاں چلے جا کیں گے،اللہ تو دکھ رہے ہیں۔ تو حضرت سیدنا ابن عمرد ضبی اللہ عنہ مسا بڑے مزے فرماتے تھے کہ فاین اللہ فاین اللہ، پہاڑوں اور جنگلوں میں ایک چرواہا اُس زمانے میں اتنا اللہ کے خوف والا ہے کہوہ کہتا ہے کہ اللہ کہاں چلے جا کیں گے۔ حضرت سیدنا ابن عمر رضبی اللہ عنہ ما جب شہر میں واپس آئے تو اُس کے مالک کا پنة کیا اور پھر مالک سے اُس چرواہ ہو کہ عنہ میں جب شہر میں واپس آئے تو اُس کے مالک کا پنة کیا اور پھر مالک سے اُس چرواہ ہو ہو بید ہے۔ بھی خریدا، اُسکی بکریوں کو بھی خرید ااور خرید کراُس کو بدیہ فرمادیں کہ بیسب مجھے ہدیہ ہے۔ بھی خریدا، اُسکی بکریوں کو بھی خرید ااور جنتیں تو ویسے بھی ہم نے داؤپر لگادیں ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے پاس تو رہا ہی کچھ ہیں ہے اور جنتیں تو ویسے بھی ہم نے داؤپر لگادیں ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے یاس قورہا ہی کچھ ہیں ہے اور جنتیں تو ویسے بھی ہم نے داؤپر لگادیں ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے یاس قورہا ہی کچھ ہیں ہے اور جنتیں تو ویسے بھی ہم نے داؤپر لگادیں ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے۔

میں عرض کررہا تھا کہ حضرت جابر گی وعوت ہے، دسترخوان بچھ گئے اور کس نے بچھوائے؟ آقا اللہ اللہ نے بہمیں بھی کھاتے پیتے ہوئے اپنے آقا اللہ اللہ یاد آنے جاہمیں ۔
بہمیں ہاتھ سے پیتے ہوئے کانپ جانا چاہیے، بایاں ہاتھ شیطان کا ہاتھ ہے۔ ہم نے آقا اللہ کا ہاتھ ہے۔ ہم نے آقا اللہ کا باتھ السلام ہی رہ گئے آقا اللہ کا باتھ نے کے لیے صوفا نے کے لیے صرف نبی علیه السلام ہی رہ گئے ہیں؟ کیا صدے پہنچانے کے لیے حضو والیہ کی ذات عالی ہی رہ گئی ہے۔

سرکار تو اُمت کی بخشش کے لیے روئیں اُمت ہے کہ ہس ہنس کرجیتی ہے گناہوں میں

اُمت گناہ کرکر کے ہنتی ہے اور آقاء اِللہ ان کی بخشش کے لیے روتے ہیں ، اللہ کرے ہم اُن آنسووں کی لاج رکھنے والے بن جا کیں ۔ اللہ تو لاج رکھ رہے ہیں ، ہم بھی رکھنے والے بن جا کیں ۔ اللہ تو لاج رکھ رہے ہیں ، ہم بھی رکھنے والے بن جا کیں ، اللہ ہمیں اُن ہیں سے بنائے ۔ تو ان مواقع پر ہمیں اپنے آقاء اللہ علی باتھ ہوئے اور پانی پینے ہوئے یاد آنے باور آنے چاہییں ۔ لباس پہنچ ہوئے ، کھانا کھاتے ہوئے اور پانی پینے ہوئے یاد آنے جاہییں ۔ باس سے تو ہم تو اور پانی پینے ہوئے اس سے تو ہم تو ہم تو ہم سے لینا دینا شیطان کا ہے ، اس سے تو ہم تو ان جہ ہم رحمٰن کے بندے ہیں ، شیطان کے نہیں ہیں ، تو وسر خوان تو بہر کہ اللہ اسلام اپنے وسٹِ مبارک سے نکال نکال کرعطافر ما کھانا کھانے سے کیا جارہے ہیں۔ کھانا کھانے سے کیلے بسم اللہ و علی ہر کہ اللہ۔

آپ علیه السلام نے فرمایا کہ گھر میں جب داخل ہوتوبسہ السه پڑھ لے،
کھانا کھائے توبسہ السله پڑھ لے وشیطان اپنے چیلوں سے کہتا ہے کہ چلواس گھرسے!
یہاں ہمارے لیے پچھ ہیں ہاور جو گھر میں داخل ہوبغیربسہ السله کے، کھانا کھائے بغیر
بسہ الله کے، حضور علیه السلام نے فرمایا کہ شیطان اپنے چیلوں سے کہتا ہے کہ آجا و
بسہ الله کے، حضور علیه السلام نے فرمایا کہ شیطان اپنے چیلوں سے کہتا ہے کہ آجا و
آجا وَ، بیا بناہی گھر ہے۔ یہاں کھانے کو بھی ملے گا اور رہنے کو بھی ملے گا۔ اب جن گھروں
میں شیاطین کے بسیرے ہوں اور کھانے پینے میں شیاطین کا حصد ہوو ہاں برکتیں آسکتی ہیں؟
میں شیاطین کے بسیرے ہوں اور کھانے میں لگ جا کیں اور کمائی کی مشین بن جا کیں لیکن
میں افراجات پورے نہیں ہوں گے اور کوئی برکت نہیں آسکتی جب تک اپنے آ قاملیقیے کی

نسبتیں نہیں آئیں گی۔کھانے سے پہلے بسم اللہ وعلی برکۃ اللہ، کھانا تناول فرمایا جا رہاہے، آ قاعی ہے تھی بعد میں تناول فرمایا۔ پھرار شادفرمایا کہ ہڈیاں قریب کردینا، پھینکنا نہیں ہے۔ جب دیکھا توروٹیاں بھی اتن ہی تھیں جتنی شروع میں رکھی تھیں، ایک روٹی بھی کم نہیں ہوا اور چودہ سوصحا بہ کرام دضوان اللہ علیه منہیں ہوا اور چودہ سوصحا بہ کرام دضوان اللہ علیه ما جمعین کھا کرائے تھے۔ پھر حضو مقالی ہے نے فرمایا کہ ساری ہڈیوں کو جمع کر لواور جمع کر کے دعافرمائی اے اللہ اس بھری کے دعافرمائی اے اللہ اس بھری کے دعافرمائی اے اللہ اس بھری کے کوزندہ فرماد سے کھلایا ہے، اب آپ ہی اس بھری کے کوزندہ فرماد سے کھلایا ہے، اب آپ ہی اس بھری کے کوزندہ فرماد سے کھلایا ہے، اب آپ ہی اس بھری کے کوزندہ فرماد سے کھلایا ہے، اب آپ ہی اس بھری کے کوزندہ فرماد سے کھلایا ہے، اب آپ ہی اس بھری کے کوزندہ فرماد سے کھلایا ہے، اب آپ ہی اس بھری کے کوزندہ فرماد سے کھلایا ہے، اب آپ ہی اس بھری کے کوزندہ فرماد سے کھلایا ہے، اب آپ ہی اس بھری کے کوزندہ فرماد سے کھلایا ہے، اب آپ ہی اس بھری کے کوزندہ فرماد سے کھلایا ہے، اب آپ ہی اس بھری کے کوزندہ فرماد سے کھلایا ہے، اب آپ ہی اس بھری کے کوزندہ فرماد سے کھلایا ہے ۔ اب آپ ہی اس بھری کے کوزندہ فرماد سے کھلایا ہے ۔ اب آپ ہی اس بھری کے کوزندہ فرماد سے کی کوزندہ فرماد سے کھلایا ہے ۔ اب آپ ہی اس بھری کھی کھیں اس بھری کی کے کوزندہ فرماد سے کھلایا ہے ۔ اب آپ ہو کو کو کھی کے کوئیں کو کھی کوئیں کوئیں کوئیں کوئیں کوئیں کے کوئیں کوئیں کے کھی کوئیں کے کھی کوئیں کوئیں کوئیں کوئیں کی کوئیں کوئیں کوئیں کوئیں کوئیں کے کوئیں کوئیں کوئیں کے کہ کوئیں کے کوئیں ک

حضرت جابر فرماتے ہیں کہ بس دعا ہونے کی دیرتھی ، ہیں نے دیکھا کہ بکری کا بچہ اُنچھاتا ہواوہ جارہا ہے۔فرمایا جابر الو اپنی بکری کا بچہ بھی سنجالو، روٹی اور سالن بھی سنجالو، اللہ نے ہمیں اپنے خزانوں سے کھلایا۔وہ اللہ آج بھی موجود ہے اور ہمارے نبی اللہ وجھہ فرمات کے نبی ہیں ،سارے نبیوں کے نبی ہیں۔حضرت سیدناعلی المرتضی کے رم اللہ وجھہ فرمات ہیں کہ میرا بچپین ہے اور میں اپنے آ قاملیت کے ساتھ چل رہا ہوں ، ابھی نبوت کا اعلان نہیں فرمایا۔ آپ علیہ السلام جس جگہ سے گزرتے تو" میا استقبلہ شجر و لاحجر ولاحجر ولا مدر الا ان یقول السلام جس جگہ سے گزرتے تو" میا استقبلہ شجر وکی ترخت ہوں ، ولا مدر الا ان یقول السلام علیہ علیہ یا رسول اللہ" کوئی ورخت ،کوئی پھراورکوئی چٹان الی نہیں تھی کہ حضور اللہ "کوئی درخت ،کوئی پھراورکوئی سب حضور اللہ "کوئی درخت ،کوئی بھی است ہوں ،

وه ستون، وه درخت کا تناجس پردستِ مبارک رکھ کرآپ علیه السلام خطبه ارشاد فرماتے تھے، جب منبرتیار ہوگیا تورونے کی آوازیں آنے لگیں صحابہ کرام رضوان الله علیه م احمعین فرماتے ہیں ہم سوچنے لگے کہ پتنہیں کہال سے آوازیں آرہی ہیں تو پہت مکفی و لامودع و لا مستغنی عنه ربنا، بیدستر خوان اُٹھانے کی وعاہے۔ قدم قدم بیہ برکتیں نفس نفس بیہ رحتیں

جہاں جہاں ہے وہ شفیع عاصیاں گزر گیا

جہاں نظر نہیں بڑی وہیں ہے رات آج تک

وہاں وہاں سحر ہوئی جہاں جہاں گزر گیا

الله کی شم! جن گھروں میں سنتیں نہیں ہیں اور جن گھروں میں آپ علیه السلام کے مبارک طریقے نہیں ہیں، وہاں تاریکیاں ہیں۔ لا کھہم کوشش کریں بیتاریکیاں نہیں جائیں گی، جب تک ہم سنتوں کے نورکووہاں نہیں جگمگائیں گے۔

حضرت ابوھریر ہ فر ماتے ہیں کہ ایک موقع پر میں نے عرض کیا کہ یارسول اللہ علیہ! بھوک گل ہے۔ فر مایا پیتہ کرتا ہوں گھر سے ، پھرا یک دودھ کا بیالہ لائے تو میں نے سوچا کہ بہ چھوٹا ساپیالہ، چلو کچھ گزارہ تو ہوجائے گا۔ فر مایا جاؤ! اصحابِ صفہ کو بلا کرلے آؤ۔ اب میں پریشان ہوگیا،اس لیے کہ خدمت کا تو مجھے ہی فرمائیں گےاور خدمت والے کوتو آخر میں ماتا ہے کیکن میں گیااوراُن کو بلا کرلے آیا۔

آپ علیه السلام نے فرمایا ابوهریره! یه پیالہ لواورائکو پلاؤ۔ میں بلاتا چلاگیا اوروه سبب چیتے چلے گئے یہاں تک کہ سب نے سیر ہوکر پی لیا اورا یک گھونٹ بھی دودھ کا کم نہیں ہوا، پھر مجھ سے فرمایا کہ تم بھی ہیو۔ کہتے ہیں کہ میں نے پیااورا تنازیادہ بیا کہ میں نے عرض کیا کہ آ قالی ہے۔ دودھ جوں کا توں کیا کہ آ قالی ہے۔ دودھ جوں کا توں سے اور سبر ہوگیا ہوں ، اب مزید گنجائش نہیں رہی ہے۔ دودھ جوں کا توں ہے اور سببر ہوکر چلے گئے۔

ایک وقت تھا کہ چیزیں ختم نہیں ہوتی تھیں۔ آج ٹلاجہ (فرتج) بھی آگیا اور ٹھنڈے صندوق بھی آگیا گیاں پھر بھی ہرکتیں نہیں ہیں، بخل بڑھ گیا ہے اور سخاوت کم ہوگئ ہے۔ پہلے دیا کر محلے میں تقسیم کرتے تھے، تب بھی ختم نہیں ہوتا تھا۔ دیس تھی اور دیسی چیزیں گھر سے ختم نہیں ہوتا تھا۔ دیس تھیں ایکن اب تو ملک پیک (Milk Pack) یہاں سے جاتا ہے، برکتیں روٹھ کر چلی جاتی ہیں۔

نی علبه السلام کی سنتوں ہے ہم نے مند موڑ اتواللہ کی رحمتوں نے بھی ہم ہے منہ موڑ لیا ہے۔ کون کون نیت کرتے ہیں کہ اپ آ فاللہ کے کی سنتوں کو سینے سے لگا کیں گے جیسے حضرت حلیمہ سعد بیرضی اللہ عنصا نے آپ علیه السلام کو اپنے سینے سے لگایا، اللہ نے اُن کو کتنا اُونچا اُٹھایا۔ ہمیں بھی چا ہے کہ ہم آپ اللہ کے وین کو اور طریقے کو سینے سے اُن کو کتنا اُونچا اُٹھایا۔ ہمیں بھی چا ہے کہ ہم آپ اللہ کے دین کو اور طریقے کو سینے سے لگا کیں۔ اللہ اکبر! مجھے پنجا بی سے مناسبت نہیں ہے لیکن ایک پنجا بی شاعر کہتا ہے کہ کہا ہو جیا سونہڑ ال نہ جنزیا ہے ماں ایہو جیا سونہڑ ال نہ جنزیا ہے ماں ایہو جیا سونہڑ ال نہ جنزیا

مصور نے ہیں اخیر کر سٹی

بنڑی نہیں جیدے نال تصویر کئی
حسیناں جمیلاں دا منہ موڑ دِتا
حسیناں جمیلاں دا منہ موڑ دِتا
محمولی جمالی بنزاں رب قلم توڑ دِتا
نازاں ہو جس پہ حسن وہ حسن رسول ہے
یہ کہکشاں تو آپ کے قدموں کی دھول ہے
اے کاروانِ شوق یہاں سر کے بل چلو
طیبہ کے رائے کا تو کائٹا بھی پھول ہے
طیبہ کے رائے کا تو کائٹا بھی پھول ہے
جبروضاقدس پراپیزآ قالی کی خدمت میں صلوۃ وسلام پیش کرنے کے لیے
جبروضافدس پراپیزآ قالی کی خدمت میں صلوۃ وسلام پیش کرنے کے لیے
جبروضافرہ اے۔

الله تعالی ہم سب کو اُنہی گلیوں کا باس بنائے اور اِدھراُدھر کی گلیوں میں آ وارہ گردی اللہ تعالیٰ ہم سب کو اُنہی گلیوں کا باس بنائے اور اِدھراُدھر کی گلیوں میں آ وارہ گردی سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے ،ہم ہوں اور ہمارے آ قائیلی ہم سب کووہ نسبتیں نصیب فرمائے (آمین)۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کووہ نسبتیں نصیب فرمائے (آمین)۔

